

### 

# **بنام کی راہیں** اورجہنم کی راہیں







#### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب جهنم ؛ ايك خوفناك انجام تاليف محمد اسلم صديق ناشر مجلس انتخليق الاسلامي، لا مور مطبع أحد برينئنگ پريس، لا مور طبح اوّل محمد ع







## **جهن** ایک خوفناک انجام

اورجہنم کی راہیں

**مؤلف** محمد اسلم صديق رکن مجلس ہذا







### فهرست مضامين

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ● بیش لفظ                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                       | ● تمهید و پس منظر                                               |
| ۲۰                                    | ﴿ اللَّهُ كَاغْضِبِ اہل جَہْم پرِ دیگرتمام عذابوں سے بھاری ہوگا |
| ٢١                                    | € رسوا کن استقبال                                               |
| <b>r</b> 0                            | باباقل ﴿ جَهُم ك وحشت ناك مناظر ﴿                               |
| ro                                    | ① جہنم کے دروازے                                                |
| ry                                    | 🕈 جہنم کی شدید حرارت ، دھوئیں کے بادل اور فلک بوس شعلے          |
|                                       | 🖱 جہنم میں مختلف قشم کے عذاب                                    |
| ۲۸                                    | € شدید سردی کاعذاب                                              |
| ۲۸                                    | € شدید دهوال                                                    |
| ۲۹                                    | € جہنم کےا نگارے، شعلے، دھواںاور آگ کے لیکے                     |
| ۳۰                                    | € جنهم كاغيض وغضب اور دهاڙ نا                                   |
| ۳٠                                    | 🕏 جہنم مخلوق ہے جو دیکھتی، منتی ، بولتی اور شکایت کرتی ہے!      |

| جهنم ؛ ایك هولناهک انجام                                        |
|-----------------------------------------------------------------|
| ے جہنم کی وسعت اور گہرائی                                       |
| ٣٣                                                              |
| (9 جہنم کا ایندھن                                               |
| 🕦 جہنم کے طوق اور بیڑیاں                                        |
| الوہے کے گرز                                                    |
| ا جہنم کے داروغے الوغے                                          |
| ٣٠٠ جنهم كا كھانا كا                                            |
| € جہنم کے مشروبات                                               |
| @اہل جہنم کا لباس                                               |
| بابددم ﴿ جَهِنميوں كى حالت كاخوفناك منظر ﴿ ﴾                    |
| 🛈 جہنمیوں کے چہرے آتش جہنم کی طرح کالے سیاہ ہوجائیں گے 🖍        |
| 🕆 دوز خیوں کے چہروں کا حجلس جانا اور شکلوں کا بگڑنا             |
| ۳۹ جہنمی چہارسوآ گ کے شعلوں میں گھرے ہوں گے                     |
| 🕜 جہنمیوں کے چېروں کا گرم تیل میں ڈالی مچھلی کی طرح تڑپنا       |
| @ جہنمیوں کو زنجیروں اور طوقوں میں جکڑ کر آگ میں گھسیٹا جائے گا |
| 🕈 جہنمیوں کے بدن کی کھال گل جائے گ                              |

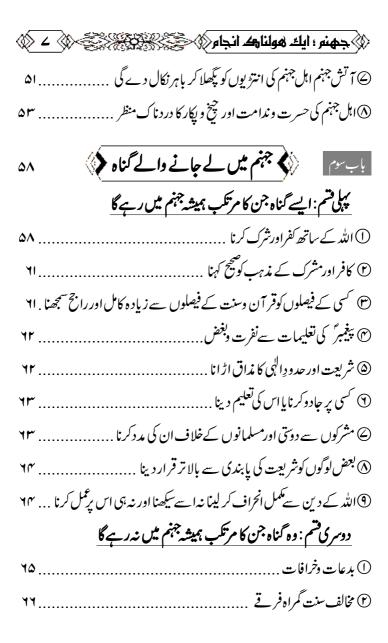

### 🔆 جهنم ؛ ایك هولناهک انجام 🗭 صحابه کرام م پرطعن کرنا ...... 🕜 لوگوں کے درمیان علم کے بغیر ظلم کے ساتھ یا تعلقات کی بنایر فیصله کرنا ... ۲۸ 🗘 بغیرعلم کے فتو کی دینا 💎 ٩ \_ غماز ہونا € ز کو ة نه دینا ۵۲ 💮 💮 ۳ سود کھا تا ⊕ تييموں كا ناحق مال كھانا .......... ﴿ حرام خوري ...... 🕲 جھوٹی قشم اُٹھانا، احسان جتلانا اور تہبند کو گخنوں سے ینچے لئے کانا

### 💸 جهنم ؛ ایك هولناهک انجام﴿﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ وَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ 🗗 شراب نوشی 🕥 والدين کي نافر ماني 🗇 چغل خوری 🥋 ه قطع رحی ها 🖰 براوسيول كوستانا 🦳 📆 🖄 تکبروسرکشی اوراللہ کے دین ہے انحراف 💮 😘 🔊 برخلقی، برزبانی 💮 🗇 ہم جنس برستی 💮 😁 په پیند کرنا که مؤمنوں میں بے حیائی پھیل جائے ............ ۹۱ 🕾 خودکشی 👚

😁 کسی ذی روح کی تصویر بنانا 🧢 🤛

| <b></b> (1• ⟨⟨⟨) | جهنم ؛ ایك هولناهک انجام                                                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 🕾 محارمِ الٰہی کا ارتکاب                                                                                           |
| 9∠               | باب چارم 🔷 سلف صالحین کا جہنم سے خوف 🌓                                                                             |
|                  | • نبی سَالِیَا کَ واقعات<br>● نبی سَالِیَا کے واقعات                                                               |
|                  | ● صحابہ کرام ؓ کے واقعات                                                                                           |
|                  | ● جہنم کےخوف نے سلف کی نیندیں اُڑا دیں                                                                             |
| 1•r              | <ul> <li>چہنم کے خوف نے سلف کی مسکرا ہٹ چھین لی</li> <li>چہنم کے خوف نے بعض سلف کوبستر مرگ پر پہنچا دیا</li> </ul> |
|                  |                                                                                                                    |
|                  |                                                                                                                    |
| 1+4              | باب 🐔 🔇 وادئ جہنم سے بیخے کا راستہ 🔇                                                                               |
| ۱•۸              | ● شیطان سے رشمنی                                                                                                   |
| II+              | ◙ رسول اكرم اورصحابه كي سنت كولا زم پکڙنا                                                                          |

### بيش لفظ

انسان الله تعالی کی نافر مانی کرتے ہوئے اس بات کو بھول جاتا ہیں کہ الله تعالی رہیم وکریم ہونے کے ساتھ سب سے بڑا عادل وانساف کرنے والا اور اپنے وعدوں کو سب سے زیادہ پورا کرنے والا بھی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے نافر مانوں اور اطاعت کرنے والوں کے ما بین بھی پورا پورا انساف کرے گا اور حسب وعدہ بھلائی اور برائی کے ایک ایک ذراے کا حساب لے گا اور اس کا بدلہ عطا کرے گا۔

اعمال کی کوتاہی میں سرگرداں ہم لوگ اپنے آپ کو بیہ کہہ کرتسلی دیتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے بندوں پر بڑا رحم دل اور مہر بان ہے، اس کی صفت رحیم وغفور ہے لیکن میہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالی شدید العقاب لینی سخت سزا دینے والا بھی ہے اور جس کی گرفت بھی بڑی سخت ہے!!

اسلامی ہدایات کے بموجب یوں تو لوگوں کو ترغیب اور خوشخریاں ہی سنانا چاہئے کیکن اس کے ساتھ اسلام نے تر ہیب (ڈرانے) کا بھی اُسلوب اختیار کیا ہے، چنانچہ اگلے صفحات میں جہنم کے جن اُوصاف کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان میں سے بیشتر قرآنِ کریم سے ہی ماخوذ ہیں جس سے پید چلتا ہے کہ قرآن نے اپنے مبارک و پاکیزہ کلمات سے جس پاکیزہ معاشرے کوتشکیل دیا ہے، اس کی صورت گری میں بھی ترغیب کے ساتھ تر ہیب کا اُسلوب موجود ہے۔

مسلمانوں میں اکثر وبیشتر لوگ اس زعم میں مبتلا ہیں کہ شرک نہ کرنے والا یا نبی کریم مگاہ ہے۔
یا نبی کریم مگاہ ہے محبت کرنے والا جنت کا حق دار ہے لیکن یہ غلط فہمی ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ جس طرح جنت کے ہزاروں مراتب ہیں، اس طرح جہنم کے بھی کئی درجے ہیں۔ ہرانسان اپنے برے اعمال کا بدلہ پانے کے لئے جس وقت آتش جہنم کا سامنا کرے گا تو اس کو ملنے والا عذاب اس قدر دہشت ناک اور خوفناک ہوگا جس کولھے بجر کے لئے بھی سوچنا انسان گوارانہیں کرسکتا ۔۔۔۔!!

آیے! دارِ بقا کے ان مناظر کا آج سامنا کریں جہاں دائمی زندگی ہماری منتظر ہے۔ اس عارضی امتحان گاہ کو پس پشت ڈال کر جزا وسزا اور جنت وجہنم کے کلتہ نظر سے اپنی زندگی کی تشکیل نو کریں جن کے بارے میں رسالت مآب کے فرامین اور قرآنِ کریم کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔اس مصروف زندگی میں ہم چند لمحے نکال کر اس زندگی کے بارے میں بھی سوچیں جس کا وعدہ صادق ومصدوق منالی آئے نہیں دیا ہے۔

ی مخضر کتاب اس موضوع پر چند عربی کتب، مخضر پیفلٹوں اور براہ راست قرآن مجید اور کتب احادیث قرآن مجید اور کتب احادیث کوسا منے رکھ کر تیار کی گئی ہے۔ اس میں احادیث کی تحقیق کے لئے محدث العصر محمد ناصر الدین البانی کی تحقیق پر انحصار کیا گیا ہے اور ان کی تحقیق کی بنا پر ہی مرتب ہونے والی کتب کا حوالہ اور ترقیم دی گئی ہے۔ البتہ مند احمد بن حنبل پر چونکہ ان کا کام موجود نہیں ہے، اس لئے اس پر حال ہی میں ۵۰ جلدوں میں طبع ہونے والے الموسوعة الحدیثیة مسند الإمام أحمد بن حنبل کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔

اس میں بیاہتمام کیا گیا ہے کہ کوئی ضعیف حدیث اس میں جگہ نہ پائے۔ ان آیات واحادیث کی روشنی میں نہایت مخضر انداز میں جہنم اور جہنم کے راستوں کا ایک نقشہ تیار کر دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ انسان کس طرح جہنم کے خوفناک انجام سے نج سکتا ہے۔

پہلے یہ محدث میں طبع ہوئی، قارئین کی طرف سے پیند کی گئی اور اب بعض مفید اضافہ جات کے بعد کتاب کی صورت میں مدید قارئین کی جارہی ہے۔

> **حافظ حسن مدنی** مدیرمجلس انتحقیق الاسلامی

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ (سورة آلِعران:١٨٥)

> '' کامیاب وہی ہے جوجہنم سے نی گیا اور جنت میں داخل کردیا گیا رہی دنیا تو بیخض دھوکہ کا سامان ہے۔''

### تمهيدويس منظر

'جہنم' ذلت ورسوائی کا گھر ہے، عذاب و آلام کی خوفناک وادی، نحوست وہد بختی کا ایسا ٹھکانہ کہ جس سے بڑھ کر کوئی رسوائی نہیں ہوسکتی اور کوئی خسارہ اس سے بڑھ کر نہیں ہوسکتا۔ دلدوز چیخوں کا خوفناک منظر جن کو رقم کرتے ہوئے قلم کا نیتی ، آئکھیں روتی ہیں اور دل پاش پاش ہونے لگتا ہے۔ یہی اللہ کے دشمنوں ، باغیوں اور نافر مانوں کا ٹھکانہ ہے۔

آج جب کہ چہارسو کفر وطغیان کا طوفان بیا ہے۔انسانیت ایک دفعہ پھر بھٹک کر ہولناک پستی کے مہیب وعمیق غار میں سرکے بل گر پڑی ہے۔ ۱۵رسو سال پہلے کا پرانا دورِ جاہلیت اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ موجود ہے۔ قوت کی تلوار ایک بدمست صلیبی ہاتھی کے ہاتھ پڑ گئی ہے، جس نے کا مُنات کو جہنم زار بنا دیا ہے۔مغرب کی حیا باختہ گندی تہذیب کواڑ تو ٹر کر ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہے۔انسانیت لادینی افکار، اخلاقی گراوٹ وانحطاط اور حیوانی ہوس رانی کے سیلاب میں ڈوب چکی ہے۔خانہ جنگی اور قتل وغارت کا بازار گرم ہوس رانی کے سیلاب میں ڈوب چکی ہے۔خانہ جنگی اور قتل وغارت کا بازار گرم ہوس رانی کے سیلاب میں ڈوب چکی ہے۔خانہ جنگی اور قتل وغارت کا بازار گرم ہوں رانی کے سیلاب میں ڈوب چکی ہے۔خانہ جنگی اور قتل وغارت کا بازار گرم ہوں رانی کے سیلاب میں ڈوب چکی ہے۔خانہ جنگی اور قتل وغارت کا بازار گرم ہوں رانی کے سیلاب میں ڈوب چھا چکے ہیں اور سمندر کی بلا خیز موجوں کی وہ اندھیری رات کی طرح امت پر چھا چکے ہیں اور سمندر کی بلا خیز موجوں کی

طرح انسانیت کو اپنی لییٹ میں لے چکے ہیں ۔ کفرو جہالت اور ظلم وظلالت کے سائے مزید گہرے اور اسلام کی عظمت دلوں سے نکلتی جارہی ہے ۔ مخلوقِ خدا دنیا کی لذت کوشیوں میں منہمک خدا اور دارِ آخرت کو فراموش کر کے خود فراموش بن گئی ہے۔ سرود وموسیقی کے انہاک ، خواہشاتِ نفس کی اتباع اور تعیشات زندگی سے زیادہ سے زیادہ لطف اندوزی کو روشن خیالی اور آزادی کا نشان سمجھا جانے لگا ہے۔

فنونِ لطیفہ اور کھیلوں کے نام پر بے حیائی اور اباحیت پسندی کے کلچر کوفروغ دیا جارہا ہے۔ علم اور اسلاف کے بارے میں توہین آمیز رویہ اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ تمسخراب فیشن بنتا جارہا ہے اور نام نہاد مذہبی طبقہ علم ودانش فروش بن چکا ہے۔

الغرض گذشتہ اقوام کو جن جرائم کی وجہ سے ذلت آمیز عذابوں سے دوچار ہونا پڑا،آج امت مجمد بیان سے مکمل لتھڑ چکی ہے۔ اطاعت الہی سے انحراف، اللہ کی حدول سے تجاوز ، محارم کا ارتکاب اب عذاب الہی کو دعوت دے رہا ہے۔ ان حالات میں ضروری ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہتم بھٹک کر جن راستوں پر پڑ گئے ہو، وہ دلول تک بہنچ جانے والی، دنیا کی آگ سے ستر گنا تیز آگ کی ایسی وادی کو لے جانے والے ہیں جسے جہنم کہتے ہیں۔ شاید ہولناک جہنم کی بیہ صورت گری ہمارے بچر دلول میں ایمان کی حرارت پیدا کرنے کا باعث بن

جائے۔ اور ہم جہنم کے راستوں سے ہٹ کر جنت کے راستوں پر گامزن ہو جائیں، کیونکہ یقیناً ایک دن آنے والا ہے، جب رب کریم عرش پرمستوی ہو گااور ہرانسان کواس روز رب کے سامنے جوابدہی کے دور سے گزرنا ہو گااور اس روز سوائے اعمالِ صالحہ کے کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی۔

عدی بن حاتم ؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عَلَیْظِمَ کو فرماتے ہوئے سنا:

«ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ، ليس بينه و بينه ترجمان فينظر أيمن منه فلايرى إلا ما قدّم وينظر أشأم منه فلايرى إلا ما قدّم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة» (صحح بخارى:۲۵۱۲) "ايك دن آنے والا بے جب الله تعالى ہرانسان سے بات كرے گا ،اس حال میں کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہو گا۔وہ اینے دائیں جانب دیکھے گا تو سوائے این اعمال کے اسے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، پھروہ اینے بائیں جانب دیکھے گا تو بھی اسے سوائے اپنے اعمال کے کوئی اور چیز نظرنہیں آئے گی ۔پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گاتو سامنے جہنم کی د کمتی ہوئی آ گ نظرآئے گی۔ پس تم جہنم سے بیاؤ کا سامان کرو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی ہو۔''

اورايك حديث مين بيرالفاظ ہيں:

«... ثم ليقفن أحدكم بين يدى الله ، ليس بينه وبينه حجاب ولاترجمان يترجم له ، ثم ليقولن له: ألم أُوتِك مالا؟ فليقولن: بلى ، ثم ليقولن : ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن : بلى فينظر إلى يمينه فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار ، فليت قين أحدكم النار فإن لم يجد فبكلمة طيبة الله (صحح بخارى ١٣١٣)

''پھرتم میں سے ہرایک اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا ،اس حال میں کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ اور تر جمان نہیں ہوگا جو اس کی تر جمانی کرے۔ پھر اللہ تعالی اس کو مخاطب کر کے فرمائے گا: کیا میں نے بچنے مال نہیں دیا تھا؟ وہ جواب دے گا: ہاں کیوں نہیں۔ اللہ فرمائے گا: کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجا تھا؟ بندہ جواب دے گا: ہاں کیوں نہیں ۔ پھر وہ انسان اپنی دائیں طرف نظر اٹھائے گا تو سامنے جہنم کی آگ دیکھے گا، پھر بائیں طرف نظر اٹھائے گا تو بھی جہنم کی آگ دیکھے گا، پھر بائیں طرف نظر اٹھائے گا تو بھی جہنم کی آگ ہی نظر آئے گی۔ تم میں ہرایک بائیں طرف نظر اٹھائے گا تو بھی جہنم کی آگ ہی نظر آئے گی۔ تم میں ہرایک بول دے ۔''

چنانچەر بِّرَيم نے قرآن مجيد ميں جابجاگم كرده راه انسانيت كوجہنم كى اس

آ گ سے ڈرایا ہے، فرمایا: ﴿فَأَنْذَرْ تُكُمْ نَارًا تَلَظّٰی ﴾ (الیل:۱۳)
"الوگو! میں تمہیں دہتی ہوئی آگ سے خبردار کرتا ہوں۔"

اسی طرح اللہ کے پیغمبر مَانَّ اللہ اللہ کے عذاب سے ڈرایا: «أَنذر تکم النار»

''لوگو! میں تمہیں آتش جہنم سے ڈراتا ہوں، لوگو! جہنم کی آگ سے بچاؤ کا سامان کرلو، لوگو! میں (محمد ) تمہیں جہنم کی آگ سے خبر دار کرتا ہوں۔'' شدتِ خوف سے لرزتی ہوئی آپ کی آواز دور دور تک سنائی دے رہی تھی اور چادر مبارک کندھوں سے نیچ گرگئی تھی آ'۔''

ایسے وقت میں کہ میرانِ محشر میں حشر بیا ہوگا۔ اربوں کھر بوں انسانوں کا کھاٹھیں مارتا سمندر موجزن ہوگا۔ سورج سوا نیزے پراپنی پوری شدت سے انگارے برسا رہا ہوگا۔ لوگ اپنے اپنے بینے میں غرق ہوں گے۔ محشر کے اس ہولناک منظر کو دیکھ کر آئکھیں پھرا جا کیں گی، دل اپنی جگہ چھوڑ کر منہ کو آ رہے ہوں۔ آ دم کی اولاد بے ہوتی کے عالم میں دَبِّ نَفْسِیْ دَبِّ نَفْسِیْ رَبا! مجھے بچالے، کی پکارلگارہی ہوگی۔ محملے بچالے، کی پکارلگارہی ہوگی۔ ﴿ وَمَا هُمْ بِسُکُوٰی وَلَاٰکِنَ عَذَابَ اللهِ اللهِ وَرَدَی النَّاسَ سُکُوٰی وَمَا هُمْ بِسُکُوٰی وَلَاٰکِنَ عَذَابَ اللهِ

لله الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ ١٨٣٩٨ وحن اورامام المالم ألم المالم مندرك مين الصحيح على شرط مسلم قرار ديا ہے۔

شَدِيْدٌ ﴿ (الْحِ:٢)

''لوگ تم کو مد ہوش نظر آئیں گے ، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے ، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھالیبا سخت ہوگا۔''

اس حالت میں جہنم کی آگ کو لایا جائے گا جوجہنیوں کو دیکھ کر بھیری ہوئی غصہ سے دھاڑ رہی ہوگی:

«لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها» (صحيح ملم: ۲۰۸۲)

''وہ آگ ستر ہزار لگاموں میں جکڑی ہوگی۔ ہرلگام کوتھامنے والےستر ہزار فرشتے ہوں گے۔''

### الله كاغضب اللجهم پرديگرتمام عذابول سے بھاري موگا

اہل جہنم کیے بعد دیگر مے مختلف عذابوں کا مزا چکھیں گے۔جہنم میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے جس سخت ترین عذاب سے سامنا ہوگا، وہ بیر کہ اللہ اہل جہنم پرغضب ناک ہوں گے اور اُنہیں بالکل بھول جا کیں گے۔

#### 🯶 رسول الله مثاليَّة مِمَّ كَا فرمان ہے:

''روزِ قیامت جب مجرم انسان کواللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا تو اللہ عزوجل اس سے کہیں گئے :اے انسان! کیا میں نے تخفیے کان اور آ تکھیں (فہم وبصیرت) نہیں دی تھیں؟ کیا میں نے تخفیے مال واولا دالی نعمتوں سے

نہیں نوازا تھا؟ اے انسان! روئے ارض پر موجود حیوانات کو تیرامطیع بنا دیا کہ تو ان پر حکمرانی کرتا تھا۔ تمام زمین کا تجھے ما لک بنا دیا کہ تو اس کے سینہ کو چیر کر کاشت کاری کرتا تھا۔ بتا، کیا تجھے یقین نہ تھا کہ ایک روز ایسے ہولناک دن سے پالا پڑے گا؟ انسان کہے گا: نہیں! اللہ مجھے یقین نہ تھا۔ اللہ فرمائیں گے: جس طرح دنیا میں تو نے ہمیں فراموش کردیا، آج ہم تجھے فراموش کرتے ہیں۔' (صحیح تر فری ۱۹۷۸)

قرآن اس يرمهرتفيديق ثبت كرتا ہے:

﴿ فَالْيَوْمَ نَنْسُهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا وَمَا كَانُوْا بِالْيَتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴾ (الا عراف: ۵۱)

''آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔''

### رسواكن استقبال

اہل جہنم کا روزِ قیامت جس رسوا کن طریقہ سے استقبال کیا جائے گا،اللہ عزوجل نے اس کا یہ نقشہ کھینچا ہے کہ انہیں نہایت ذلت آ میز طریقہ سے جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، وہ بھوک اور پیاس سے ناٹر ھال ہوں گے۔شدتِ خوف اور گھبراہٹ سے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ انسان کے دائیں بائیں اس کے اعمال ہوں گے اور سامنے جہنم کی آگ شعلہ زن ہوگی۔اس وقت وہ اس کے اعمال ہوں گے اور سامنے جہنم کی آگ شعلہ زن ہوگی۔اس وقت وہ

دار آخرت کو بھلا دینے والی لذت کوشیوں کو یاد کر کے کہے گا: کاش! میں آگ کے کیلئے کچھ کر لیتا، کین اسوفت سوائے حسرت وندامت کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ﴿ وَجِاْتَى ءَ يَوْمَئِذٍ مُ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

''اورجہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی۔اس دن انسان کو سمجھ آجائے گی،لیکن اس روز سمجھ کا کیا حاصل؟''

پھر انسان آتش جہنم سے بیخے کے لئے مختلف تدامیر کرے گا۔ پہلے تو وہ اپنی سیاہ کاریوں سے منکر ہو جائے گااور جہنم کا دل دوز منظراسے اپنے ربّ کے سامنے جھوٹ بولنے پر مجبور کردے گااور وہ صاف کہہ دے گا:

﴿ وَاللهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ ﴾ (الانعام:١٣)

''اے ہارے آقا، تیری قتم!ہم ہر گزمشرک نہ تھے۔''

ليكن بيرتد بير بھى ألى پرُ جائے گى -الله كا فرمان ہوگا:

﴿ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفُواهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ الْمُنَا أَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ الْرُجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴾ (ليين: ١٥)

''آج ہم ان کے منہ بند کئے دیتے ہیں۔ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ بید دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔'' جب بیر بہ بھی کار گرنہ ہوگا تو مجرم انسان جہنم سے بیخنے کے لئے ایک اور

### جهنم ؛ ایك هولناهک انجام 💸 💝

تدبیر کرے گا۔قر آن جہنمی انسان کی اس بے بسی کا دلفگار منظراس طرح بیان کرتا ہے:

﴿ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِيْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ أَبِبَنِيْهِ \* وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيْهِ \* وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِيْ تُؤْوِيْهِ \* وَمَنْ فِي الأَرْضِ جَمِيْعًا \* ثُمَّ يُنْجِيْهِ \* كَلاَّ إِنَّهَا لَظٰي \* نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰي \* تَدْعُوْا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلِّي \* (المعارن: ١١١١)

''مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لئے، اپنی اولادکو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریبی خاندان کو، جواسے پناہ دینے والا تھا اور روئے زمین کے سب لوگول کو فدریہ میں دے اور بید بیر اسے جہنم سے نجات دلا دے۔ ہرگر نہیں! وہ بھڑ کتی ہوئی آگ کی لیسٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چائے گی جو غصہ سے دھاڑ ہے گی: کہاں ہیں اللہ کے باغی اور راوحت سے انحاف کرنے والے؟''

اس کے بعدر جمت وشفقت سے ناواقف ایسے سخت ول فرشتوں سے سامنا ہوگا جن کی خوفناک شکلیں کسی عذاب سے کم نہ ہوں گی۔ وہ لوہ کے ہمھوڑوں سے ان کا استقبال کریں گے اور پھر گھییٹ کر انہیں جہنم میں داخل کردیں گے۔فرمانِ الہی ہے:

﴿ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا إلى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُ وْهَا

فُتِحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ آلِتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا قَالُوْا بَللي وَللكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكُفِرِيْنَ \* قِيْلَ ادْخُلُواْ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خُلِدِيْنَ فِيْهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنِ ﴿ (الزمر:٢٠٤١) ''وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، وہ جہنم کی طرف گروہ در گروہ دھکیلے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے:کیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہیں اپنے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں ڈرایا ہو کہ ایک دن تمہیں بیہ دن بھی دیکھنا ہوگا۔ یہ جواب دیں گے کہ ہاں درست ہے،لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا۔ کہا جائے گا: اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں ہیشگی ہے، پس سرکشوں کا ٹھکا نا بہت ہی برا ہے۔''

جهنم ؛ ایك هولناهک انجام 💸 💸 🖎

باباول

### 💸 جہنم کے وحشت ناک مناظر 🌓

#### جہنم کے دروازے

قرآن جہنم کے سات دروازے بتلا تا ہے:

﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴿ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابِ لِكُلِّ الْكُلِّ بَاكُلِّ بَاكُلِّ بَاكُلِّ بَاكُلِّ بَاكُلِّ بَاكُلِّ بَاكُمْ الْمُؤْمُ ﴿ الْجَرِ:٣٣٨٣٣)

'' یے جہنم (جس کی وعید پیروانِ ابلیس کے لئے کی گئی ہے) ہر دروازے کیلئے
ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے، جس سے وہ جہنم میں داخل ہوں گے''
اور جہنم کے بید دروازے ان گرا ہیوں اور معصنیوں کے لحاظ سے ہوں گے
جن پر چل کر انسان اپنے لئے جہنم کی راہ ہموار کرتا ہے؛ کفر و شرک کا راستہ،
فسق و فجور کا راستہ، دجل و منافقت کا راستہ، الغرض جس شخص کا جو وصف زیادہ
نمایاں ہوگا، اس لحاظ سے اس کے لئے ایک دروازہ مخصوص ہوگا۔ حضرت

''جہنم کے دروازے یکے بعد دیگرے منزلوں کی طرح ہیں۔اوّل پہلی منزل مجرے گی، پھر دوسری، پھر تیسری حتیٰ کہ اس طرح جہنم کی ساری منزلیں بھر جائیں گی۔'' (ابن کثیر:۱۹۲۶)

يهر جہنم كے درواز \_ مجرموں پر بندكرو يَ جائيں گے فرمانِ الله ہے: ﴿ كَلاّ لَيْنَبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ \* نَارُ اللهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الاَّ فَيْدَةِ \* إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُوْصَدَةٌ \* فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ \* (الهزة: ٩٣)

"ہر گرنہیں (ایسے مجرموں کو) تو چکنا چور کردینے والی جگہ میں بھینک دیا جائے گا اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے وہ چکنار چور کردینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی۔ وہ ان پر ڈھا نک کر بند کر دی جائے گی،اس حالت میں کہ وہ او نچ او نچ ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گئ لیعنی " جہنم کے در واز وں کو بند کر کے ان پر لوہے کے او نچ او نچ ستون گاڑ دیئے جائیں گے۔" (التخویف من الناد از ابن رجب: ص ۲۱)

### جہنم کی شدیدحرارت، دھوئیں کے بادل اور فلک بوس شعلے

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَأَصْحٰبُ الشِّمَالِ مَا أَصْحٰبُ الشِّمَالِ فِيْ سَمُوْمٍ وَحَمِيْمٍ \* وَظِلِّ مِّنْ يَحْمُوْمٍ \* لاَّ بَارِدٍ وَلا كَرِيْمٍ ﴾ (الواقع: ٣٢،٣١) "بائيس بازووالے، بائيس بازووالوں كى برتيبى كاكيا يو چھنا، وہ لوكى ليك، كولتے ہوئے پانى اور كالے وهوئيس كے سائے ميں ہوں گے جو نہ تھنڈا ہوگا، نہ آرام دہ' الله تعالى جہنم كى شدت كا حال بيان كرتے ہيں:
اور جہنم كى وه آگ كتنى شديد ہوگى ، قرآن كى زبان ميں
﴿ سَأَصْلِيْهِ سَقَرَ \* لاَ تُبْقِيْ وَ لاَ تَذَرَ \* لَوَّا حَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴾ (المد ژ:٢٩)

' عنقريب ميں اسے دوزخ ميں جمونك دول كا اور تہميں كيا معلوم كه وه
دوزخ كيا ہے؟ كوئى بھى اس كى گرفت سے ﴿ نَهُ سَكَ كَا اور وه كھال أدهير كر

آتش جہنم ہر چیز کو کھا جائے گی، کھالوں کو جلا کر کوئلہ بنا دے گی۔ ہڈیوں اور دل کے اندر گھس جائے گی، پیٹوں میں موجودسب کچھ پکھلا کر باہر نکال دے گی۔ پھھے مسلم کی روایت ہے کہ نبی سکاٹنیٹر نے فر مایا:

(انارکم هذه التی یوقد ابن آدم جزء من سبعین جزء ا من حر جهنم، قالوا: والله إن کانت لکافیة یارسول الله! قال: فإنها فضّلت علیها بتسعة و ستین جزء ا، کلّها مثل حرّها» مضّلت علیها بتسعة و ستین جزء ا، کلّها مثل حرّها» منتمهاری بیآ گ جس کوآ دم کی اولا دجلاتی ہے، جہنم کی آگ کا ستر وال حصہ ہے، لوگوں نے کہا: الله کی قتم! یہی آگ کافی تقی ۔ آپ تَنگُیُمْ نے فرمایا: لوگو! وہ اس آگ سے 19 حصے زیادہ ہے اور ہر حصہ تمہاری اس آگ کی طرح جلانے والا ہے۔ '' (صحیح مسلم : ۹۲)

### 🦠 جہنم میں مختلف شم کے عذاب 🔇

#### \* شدیدسردی کاعذاب

آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

''دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی: یا رب! میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، جھے سانس لینے کی اجازت دیجئے۔ اللہ نے اسے دوسانسوں کی اجازت دے دی؛ ایک موسم سرما میں اور ایک موسم گرما میں۔ گرمی کی شدت جوتم محسوس کرتے ہو، وہ اس جہنم کی سانس کی تپش ہے اور سردی کی وہ شدت جوتم محسوس کرتے ہو، وہ جہنم کی سانس کی تپش ہے۔'' (صیح بخاری: ۵۳۷)

#### \* <u>شدید دهوال</u>

ایک اور عذاب جس سے دوزخی دوچار ہوں گے، وہ جہنم کا شدید دھواں ہوگا جس کی وجہ سے سانس گھٹ گھٹ جائے گا، کین جان نہیں نکلے گی۔قر آن بتا تا ہے:

. ﴿ فَارْ تَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ \* يَّغْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴾ (الدخان:١١،١٠)

''اسوقت کا انتظار کرو جب جہنم کے اُفق پر دھویں کا ایک عظیم بادل چھا جائے گا جو جہنمیوں کو اپنے اندر ڈھانپ لے گا۔ بیرعذاب بڑا ہی ہولناک ہوگا۔''

### \*جہنم کے (اونٹ نما) انگارے، شعلے یا دھواں اور آ گ کے لیکے

فرمانِ الهي ہے:

﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّ نُحَاسٌ فَلا تَنْتَصِرَانَ ﴾ ''اے كافرو! تم پر آتش جہنم كے شعلے چھوڑے جائيں گے اور پھر سخت دھواں جوتم پر انتہائی گراں اور نا قابل برداشت ہوگا۔'' (الرحٰن: ٣٥) ابن جوزیؓ نے شواظ كی تفسیر میں تین اقوال ذکر کئے ہیں:

⊕ جہنم کا (اونٹ نما) انگارہ ⊕ شعلہ یا دھواں ⊕ آ گ کالپکا
 اور نُحاس سے مراد آ گ کا دھواں ہے یا وہ پھلا ہوا تانبا جو دوز خیوں
 کے سروں پر اُنڈیلا جائے گا۔ قر آن جہنم کے اس دھواں کا نقشہ ان الفاظ میں
 کھینچتا ہے:

﴿ إِنْطَلِقُوْ ا إِلَىٰ ظِلِّ ذِيْ ثَلَثِ شُعَبٍ \* لاَّ ظَلِيْلٍ وَّلاَ يُغْنِيْ مِنَ اللَّهَبِ \* إِنَّهَا تَرْمِيْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ \* كَأَنَّهُ جِمْلَتُ صُفْرٌ \* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِيْنَ ﴾ (الرسلات:٣٣٣٠)

''چلواس سائے کی طرف جو شاخوں والا ہے، نہ شنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لیسٹ سے بچانے والا۔ وہ آگ محلات جتنے بڑے بڑے بڑے انگارے سے بچانے والا۔ وہ آگ محلات جتنے بڑے بڑے انگارے سے بچائے گی جواُچھلتے ہوئے یوں لگیس گے گویا وہ زرداونٹ ہیں، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لئے۔''

### چهنم ؛ ایك هولناهک انجام 💸 جهنم ؛ ایك هولنا ه

یہ عذاب کی وہ مختلف شکلیں ہوں گی جن سے جہنمیوں کو دوچار ہونا پڑے گا۔

### جهنم كاغيض وغضب اور دهاڑنا

کا ئنات کا رہے ہمیں بتا تا ہے کہ جب جہنم دوز خیوں کو دور سے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھے گی تو غصہ سے بھیر جائے گی اور دھاڑے گی:

﴿إِذَا رَأَتُهُمْ مِنْ مَّكَانَ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا ﴾ (الفرقان:١٢) اس كے بعد ستر ہزار فَرشتوں كے ہاتھوں لگاموں میں جکڑی جہنم كی بيہ آگ دوز خيوں پر چھوڑ دى جائے گی:

﴿إِذَا أَنْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُوْرُ تَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُنْقِيَ فِيْهَا فَوْجُ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيْرٌ ﴾ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُنْقِيَ فِيْهَا فَوْجُ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيْرٌ ﴾ "دبب وه جهنم میں چینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی خوفناک آوازسیں گے اور وہ جوش کھارہی ہوگی اور شدتِ غضب سے پھٹی جاتی ہوگی۔'' گے اور وہ جوش کھارہی ہوگی اور شدتِ غضب سے پھٹی جاتی ہوگی۔''

### جہنم مخلوق ہے جو دیکھتی سنتی ، بولتی اور شکایت کرتی ہے!

#### الله مَثَالِثًا مُأْمَا كُمُ كَا فَرِمان بِ:

«تخرج عنق من النار يوم القيمة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول: إنى وكلت بثلاثة:بكل جبّار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين»

''روزِ قیامت آگ کے اندر سے ایک گردن اُٹھے گی جس کی دوآ تکھیں ہوں گی جود کھے رہی ہوں گی، سننے والے دو کان ہوں گے، وہ زبان سے بول کر کہے گی: آج مجھے تین قتم کے لوگوں سے نیٹنا ہے: ہرسرکش جابر، غیراللہ کی پستش كرنے والا، اور تصاوير بنانے والے ـ'' (صحح ترندی:۲۰۸۳)

اے غفلت کی نیندسونے والے! دیکھ کتنا ہولناک انجام ہے جس سے اللہ کا باغي دوجار موگا- كتنا وحشت ناك موگا به ٹھكانہ جو فاسق و فاجر كا جائے قرار موگا!!

اے ہوشمند! کیا اب بھی تجھے سوچ نہیں آئے گی؟ اے غفلت شعار! کیا

اب بھی تو بیدار نہیں ہوگا؟ اے عقل مند! سوچ کر، اے غافل ہوش کر!!

يا غافلاً عن منايا ساقها القدر ماذا الذي بعد شيب الرأس تنتظر عن الحقيقة واعلم أنها سقر عاين بقلبك إن العين غافلة سوداء تزفر من غيظ أذا سعرت لولم يكن لك غيرالموت موعظة

للظالمين فما تبقى ولا تزر لكان فيه عن اللذات مزدجر

''اےموت سے غافل! اب تقدیر کچھے موت کی دہلیزیر لے آئی ہے، اب بڑھایے کے بعد کس چیز کا انتظار کررہے ہو۔''

"اگرآ نکھ حقیقت کو دیکھنے سے غافل ہے تو دل کی آ نکھ وا کرکے دیکھ کہ تیرےسامنے جہنم ہے۔"

''وہ اندھیری رات سے زیادہ سیاہ ہوگی جب ظالموں کو دیکھے گی تو غصہ سے

#### چهنم ؛ ایك هولناهک انجام 💸 💸 ۲۲۳

دھاڑے گی پھر گوشت بوست سب کچھ چاٹ جائے گی اور کچھ بھی باقی نہ چھوڑے گی۔''

''اگر کوئی بھی چیز تخفی نصیحت کے لئے نہ ہوتی تو صرف موت ہی تیرے لئے عبرت اور لذت آفرینیوں سے دست کشی کے لئے کافی تھی ۔''

بعض اسلاف نے 'إطباق' کا بیمعنی کیا ہے کہ اہل جہنم کے بورے جسم کو سخت تا نے کے لباس سے ڈھانپ دیا جائے گا جس کی وجہ سے ان کا سانس اندر ہی اندر گھٹ جائے گا چران پر جہنم کی دھاڑتی ہوئی آ گ چھوڑی جائے گی اور جہنم کے دروازے ان پر بند کردئے جائیں اور ربّ الارباب ان پر سخت غضب ناک ہول گے۔

### جہنم کی وسعت اور گہرائی

اندازہ کا اندازہ کی اندر گھری ہوئی جہنم کی وسعت اور گہرائی کا اندازہ اس حدیث رسول مُن اللہ اندازہ اس حدیث رسول مُن اللہ اسے کیا جاسکتا ہے:

(اِن غلظ جلد الکافر اثنان و أربعین ذراعًا و إِن ضرسه مثل أُحُد و إِن مجلسه من جهنم ما بین مکة و المدینة) ''جہنمی کافر کی جلد کی موٹائی ایک دیوییکل شخص کے ۲۲ ہاتھ کے برابر ہوگی اور اس کی داڑھ مثل اُحد پہاڑ کے اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگه مکه اور مدینہ کے فاصلہ کے برابر ہوگی۔'' (صحیح ترذی:۲۰۸۷)

لوگو! ایک جہنمی انسان کے حدود اربعہ کا بیرحال ہے تو پھرار بوں کھر بول انسانوں کو دبوچ لینے والی جہنم کی وسعت کس قدر ہوگی؟ نیز جہنم کی گہرائی کتنی ہوگی؟

### 🥮 صحیح مسلم کی روایت ہے:

''حضرت ابوہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی منگیا کے پاس بیٹھ تھے۔ اچانک آپ منگیا نے دھاکے کی آ داز سی۔ آپ منگیا نے بوچھا: صحابہ! تمہیں معلوم ہے بیر آ داز کس چیز کی تھی؟ ہم نے کہا: اللہ ادر اللہ کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ منگیا نے فرمایا:

(هذا حجر رُمِي به في النارمنذ سبعين خريفًافهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها» (صحيح ملم: ٢٠٩٦) "ياس پتر كرنى كي آواز هي جوآج سے سترسال يہلے جہم ميں پھينا گيا

سیہ ن پارٹ رہے رہے کا اوار کا دوا کا سے سر عال پہتے ہا یک پیانا ہیا تھا اور وہ اب جہنم کی تہد میں پہنچا ہے۔''

جہنم کی ہولنا کی اور وسعت کا اندازہ کرو کہ سورج جو زمین ہے • ۸ گنا بڑا ہے اور چاند جو زمین ہے • ۸ گنا بڑا ہے اور چاند جو زمین سے ۱۳ گنا چھوٹا ہے، اس میں اللہ کی بید دو عظیم مخلوقات دو بیلوں کی طرح ہوں گے۔ (مشکل الآثاراز طحاویؒ،السلسلة الصحیحة :۱۳۲۱)

### تهددرتهدجهنم

آتش جہنم کی شدت ایک سی نہیں بلکہ اہل جہنم کے اعمال کے لحاظ سے

مختلف ہوگی۔ جتنا بڑا کوئی اللہ کا باغی ہوگا، عذاب بھی اسی قدر سخت ہوگا۔ جہنم کا سب سے ہولناک درجہ سب سے نچلا درجہ ہے جو منافقین کے لئے خاص ہوگا:
﴿إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِیْ الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ (النماء: ۱۲۵)

"یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔"

💸 نبی سُلِیْنِا نے ان مختلف عذابوں کی تصوریشی ان الفاظ میں کی ہے:

(منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم تأخذه النار إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته) (صححملم ۱۹۹۰)

'' لِعض کو آگٹنوں تک پہنچے گی اور لِعض کو گھٹنوں تک، لِعض کومونڈھوں تک اور لِعض کوہنسلی تک پکڑے گی۔''

ابن رجب تفرماتے ہیں کہ اہل جہنم کو بیر عذاب ان بداعمالیوں اور معصیتوں کے لحاظ سے ہوگا جس پر چل کر انہوں نے اپنے لئے جہنم کی راہ ہموار کی ہوگی۔ چنانچیفر مان الہی ہے:

﴿ وَلِكُلِّ دَرَجْتُ مِّمَا عَمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴾ ''برخض كا درجه اس كِمل كے لحاظ سے ہے اور تمہارا ربّ لوگوں كے اعمال سے بے خبر نہيں ہے۔'' (الانعام: ۱۳۲) اور ہر شخص كو اس كے ممل كے حساب سے پورا پورا بدله دیا جائے گا۔ كبيره اور ہر شخص كو اس كے ممل كے حساب سے پورا پورا بدله دیا جائے گا۔ كبيره

گناہ کے مرتکب کو اسی حساب سے اور صغیرہ گناہ کے مرتکب کو اسی حساب سے عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ'' جنت کے درجے او پرکو جاتے ہیں اور جہنم کی منزلیں نیچے کو جاتی ہیں۔''

### جہنم کا ایندھن

الله تعالی روزِ قیامت کفار ، فجار ، معبودانِ باطله جوا پنی پرستش پرخوش سے اور پھروں کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔اللہ کا فرمان ہے:

﴿ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوَا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ (التريم:٢)

''اے ایمان والو! اپنے آپ کواور اپنے اہل وعیال کوجہنم کی آگ سے بچا لو،جس کاایندھن لوگ اور پھر ہوں گے۔''

﴿ فَا تَقُوْ النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِيْنَ ﴾ (البقرة:٣٢)

''لوگو! اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پھر ہوں گے اور وہ کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔''

اکثر مفسرین کے نزدیک آگ کا ایندھن بننے والے اس پھر سے مراد گندھک کا پھر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں عذاب کی پانچ خاصیات ہیں جو دیگر پھروں میں نہیں ہیں:

#### جهنم ؛ ایك هولناهک انجام 💸 🚓 ۳۲

🛈 جلدی جلانا 💮 نہایت بدبودار 💮 دھوئیں کی کثرت

شدید حرارت (۱۳۵۵) جسمول کو جلدی چیك جانا

اسى طرح معبودانِ باطله بھى جَهُم كا ايندهن بنيں گے۔ فرمانِ اللهى ہے: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ \* لَوْكَانَ هُوُّلاَءَ اللهَ مَّا وَرَدُوْها وَكُلُّ فِيْهَا خَلِدُوْنَ \* لَوْكَانَ هُوُّلاَءَ اللهَ مَّا وَرَدُوْها وَكُلُّ فِيْهَا خَلِدُوْنَ \* (الانبياء:٩٩،٩٨)

''تم اور وہ تمام چیزیں جن کی اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے ہو، دوزخ کا ایندھن ہیں، تم سب وہاں پہنچنے والے ہو۔اگریہ چیزیں پچ کچ کو معبود ہوتیں تو بھی دوزخ میں نہ پہنچتیں ایکن اب سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔''

# جہنم کے طوق اور بیڑیاں

قرآنِ مجید نے مختلف مقامات پر ان طوقوں اور بیڑیوں کا ذکر بڑے دہشت انگیز انداز میں کیا ہے کہ جن میں جکڑ کر مجرموں کو حوالہ جہنم کیا جائے گا:
﴿إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكُفِرِیْنَ سَلْسِلَا وَأَعْلَالًا وَسَعِیْرًا ﴾ (الدہر: ۲)

'' کفر کرنے والوں کے لئے ہم نے زنجریں اور طوق اور بھڑ کتی ہوئی آگ تیار کرر کی ہے۔'

تیار کرر کی ہے۔'

﴿خُذُونَ فَغُلُّونَ \* ثُمَّ الْجَحِیْمَ صَلُّونَ \* ثُمَّ فِیْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُکُونَ ﴾ (الحاقة: ۲۳۲۳)

''(الله کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا) کہ اس ظالم کو پکڑواوراس کی گردن میں طوق ڈال دو۔ پھراسے سترستر ہاتھ کمبی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑ کر جہنم میں پھینک دو۔ یہ نہ اللہ عزوجل پر ایمان لاتا تھا، نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔''

﴿إِذِ الأَغْلَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُسْحَبُوْنَ فِي الْحَمِيْمِ ثُمَّ فِي الْحَمِيْمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُوْنَ ﴾ (الغافر:٢٢٥١)

''عنقریب انہیں معلوم ہوجائے گا جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور بیڑیاں جن میں جکڑ کر انہیں کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھییٹ کر لے جایا جائے گا اور پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔''

﴿إِنَّ لَدَیْنَا أَنْکَالاً وَّ جَحِیْمًا وَ طَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا أَلِیْمًا ﴾ ''ان کے لئے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑ کتی ہوئی آگ اور حلق میں بھننے والا کھانا اور در دناک عذاب '' (المزیل:۱۳،۱۲)

ان آیات میں اللہ نے تین عذابوں کا تذکرہ کیا ہے:

الأغلال سے مراد وہ سنگل ر زنجریں ہیں جو دونوں ہاتھوں کو ہاندھنے کے بعد گردن کے ساتھ جکڑ دی جائیں گی اور أنكال سے مراد آگ كی وہ بیڑیاں ہیں جو اہل جہنم كے پاؤں میں ڈالی جائیں گی، جبکہ السلاسل؛ یہ وہ بڑے بڑے سنگل ہیں جن سے اہل جہنم كو ہاندھ كر چروں كے بل تھييٹ كر

جہنم میں بھینکا جائے گا۔

### لوہے کے گرز

جہنم کا اندھرا کہ ہاتھ کو ہاتھ بھائی نہ دے گا، پھرآ گ کی شدت، محلات جیسے بڑے بڑے انگارے پھرجہنم کی دہشت انگیز دھاڑ، ہر طرف چیخ و پکار! جہنم کا بیہ خوفناک منظر دیکھ کروہ مجرم انسان جہنم سے باہرنکل بھاگنے کے لئے ہاتھ پاؤں مارے گا اور باہر نکلنے کی کوشش کرے گا،لیکن جہنم کے فرشتے اس کے سر پر لوہے کے بڑے گرز ماریں گے، جس سے سر ریزہ ریزہ موجائے گا اوروہ اس مارسے جہنم کی تہہ تک چلا جائے گا۔

# قرآن اس خوفناک منظر کو بیان کرتا ہے:

﴿ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوْا أَنْ يَخُرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيْدُوْا فِيْهَا وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴾ (الحَجَامَ) غَمِّ أُعِيْدُوْا فِيْهَا وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴾ (الحَجَامَ) ''اوران کی خبر لینے کیلئے لوہے کے گرز ہوں گے۔ جب بھی وہ گھبرا کرجہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، فرشتے لوہے کے گرز مار کر واپس وظیل دیں گے کہ چھواب جلنے کی سزا کا مزہ۔''

حضرت ما لک بن دینارٌ فرماتے ہیں کہ

"اہل جہنم کے سروں پر جب لوہے کے گرز پڑیں گے تو وہ کھولتے ہوئے پانی کے حوضوں میں نیچے ہی نیچ غرق ہوتے جائیں گے اور جہنم کی تہہ تک چلے جهنم ؛ ایك هولناهک انجام 💸 💸 ۲۹۵ 💸

جائیں گے جس طرح کہ دنیا میں کوئی آ دمی پانی میں غرق ہوتا ہے تو فیجے ہی فیج چلا جاتا ہے۔'' أحاذنا الله هذه

# جہنم کے داروغے

یہ وہ فرشتے ہیں جو اہل جہنم کو عذاب دینے پر مامور ہوں گے۔ بڑے بڑے بڑے دیوہیکل، دہشت آ میزشکلیں جوکسی پرترس نہیں کھائیں گے اور اللہ کے حکم سے سرموانحراف نہیں کریں گے۔سورۃ التحریم میں الله فرماتے ہیں:

﴿ لِيَا يُنْهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لَّلا يَعْصُوْنَ اللهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴾ (التحريم: ٢)

''اے ایمان والو! بچاؤا پخ آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پھر ہوں گے۔ جس پر نہایت تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو بھی اللہ کے حکم کی نافر مانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجالاتے ہیں۔''

ایک ایک داروغہ قوت اور جسامت کے لحاظ سے بوری کا نئات پر بھاری ہوگا۔اور جہنم کے داروغول کے سربراہ کا نام مالك ہے جس كو نبی منالین اللہ اللہ معراج کے موقعہ پردیکھا تھا۔

#### جہنم کا کھانا

قرآن وسنت میں اہل جہنم کے کھانے کی اس انداز سے تصویر کشی کی گئ ہے کہ پڑھنے والا یوں محسوس کرتاہے گویا وہ ان زہرناک کھانوں کو اپنے
سامنے دیکے رہا ہے۔ان کے ذائقہ کی خی اور چیھن اسے زبان پر گئی محسوس ہوتی
ہے۔ یہ بد بودار، زہر یلا اور کر بناک کھانا جس کی زہر اور بد بو بدن کے انگ
انگ میں چیل جائے گی وہ انتر یوں کو کاٹ کرر کھ دے گا۔ پیغیر مُنگانی کا بیہ
انگ میں چیل جائے گی وہ انتر یوں کو کاٹ کرر کھ دے گا۔ پیغیر مُنگانی کا بیہ
ارشاد پڑھ کراہل جہنم کی کے زہر آگیں کھانے کی ہولنا کی کا اندازہ بخو بی کیا
جاسکتا ہے:

(الو أن قطرة من الزقوم قطرت في الدنيا الأفسدت على أهل الأرض من معايشهم فكيف بمن تكون طعامه (صحح تنى ٢٥٨٥) الأرض من معايشهم فكيف بمن تكون طعامه (صحح تنى ٢٥٨٥) و أرجبنى زقوم كاايك قطره دار دنيا مين يجينك دياجائ توروئ ارض ير موجود بر يزكل سر جائ تواندازه كروجن كايدهانا بوگا انكاكيا عال بوگا؟" ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُوم \* طَعَامُ الاَّثِيْمِ \* كَالْمُهْلِ يَغْلِيْ فِي الْبُطُون \* كَعْلْيِ الْحَمِيْمِ \* خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَواءِ الْبَطُون \* كَعْلْيِ الْحَمِيْمِ \* خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَواءِ الْجَحِيْمِ \* ثُمَّ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ \* ذُقْ الْبَعْوِيْمَ \* ذُقْ اللهَ الْكَوِيْمُ (الدخان ٢٩٣٣)

'' زقوم کا درخت مجرم کا کھانا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جبییا ۔ پیٹوں میں اس طرح

جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ (اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ) پکڑلواس مجرم کواور کھیٹتے ہوئے جہنم کے اندر لے جاؤاوراس کے سر کے اوپر جہنم کا کھولتا ہوا پانی ڈالو۔ لواب چکھواس عذاب کا مزا! تو دنیا میں بڑا زبر دست اور عزت دار بنیا تھا۔''

اب ال جَهْمَى ورخت كا حال سنوكه كتنا خوفناك، زهر يلا اور صبر آزما هوكا: ﴿ الْكِلَّ خَيْرٌ نَّزُلا اللَّهُ شَجَرَةَ الزَّقُوْمِ \* إِنَّا جَعَلْنُهَا فِتْنَةً لِلْظّٰلِمِيْنَ \* إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيَ أَصْلِ الْجَحِيْمِ \* طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُوُوسُ الشَّيْطِيْنِ \* فَإِنَّهُمْ لَلْاَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا كَاللَّهُ وَنَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا اللَّهُوْنَ مِنْهَا اللَّهُونَ مِنْهَا لَلْكُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا اللَّهُونَ مِنْهَا اللَّهُونَ مِنْهَا اللَّهُونَ مِنْهَا اللَّهُونَ مِنْهَا اللَّهُونَ مِنْهَا اللَّهُونَ مِنْهَا اللَّهُ وَمَالِكُونَ مِنْهَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُونَ مِنْهَا لَلْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَمِيْمٍ \* ثُمَّ إِلَى الْجَحِيْمِ \* (الصافات: ١٢ تا ٢٠)

'' بتاؤ! یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت ؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں

کے لئے فتنہ بنا دیا ہے۔ وہ ایک درخت ہے جوجہنم کی تہہ سے نکلتا ہے۔ اس

کے شکو فے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر ۔ جہنمی اسے کھا ئیں گے اور اس

سے پیٹ بھریں گے۔ پھراس پر پینے کے لئے اُنہیں کھولتا ہوا پانی ملے گا۔

اس کے بعد ان کی والیسی اسی آتش جہنم کی طرف ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں

جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہیں کے نقش قدم پر دوڑ چلے۔''
لیکن یہ کھانا شدت بھوک سے کفایت نہیں کرے گا اور نہ ہی جسمانی قوت

کے لئے سود مند ہوگا:

# چهنم ؛ ایك هولناهک انجام 🛇 🍣 💸 💸 💮

﴿لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ \* لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْع﴾ (الغاشي:٢،١)

''ایک کانٹوں والی ، بدبودار اور زہر ملی گھاس کے سوا اور کوئی کھانا ان کے لئے نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک مٹائے گا۔''

اس کے علاوہ ان مجرموں کا کھانا جہنمیوں کی وہ بدبودار پیپ ہوگی جوجہنم کی گرمی اور لیٹ کی وجہ سے ان کے گوشت اور جلدوں سے بہے گی۔ اللہ کا فرمان ہے:

﴿ وَلاَ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِيْنَ \* لاَ يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُوْنَ ﴾ ''اوران كاكھانا جہنميوں كے زخموں سے بہنے والى پيپ ہوگى جس كوصرف الله كے بينافرمان كھائيں گے۔'' (الحاقة:٣٦،٣٦)

# جہنم کے مشروبات

فرمانِ اللي ہے:

﴿لاَ يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلاَ شَرَابًا ﴿إِلاَّ حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ﴿ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

''جہنم کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے۔ کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور جہنمیوں کا دھوون اور پیپ۔ یہ ان کی بداعمالیوں کا بھر پور بدلہ ہوگا!!'' لوگو! یہ ہوگا وہ کھانا جس سے جہنمی شدت بھوک کی آگ بجھانا چاہیں گے لیکن خاردار کھانا ان کے حلق میں بھنس جائے گا۔ آلام کی شدت سے جہنمیوں کی چینیں نکل جائیں گی اور وہ اس کھانے کو حلق سے اُتار نے کے لئے پیاسے اونٹ کی طرح یانی کی طرف لیکیں گے اور یانی پانی کی فریاد کریں گے:

﴿ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ (اللهف:٢٩)

"وہاں اگر وہ پانی کی فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو پھل ہوا تانبا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا، کتنا بدترین ہوگا یہ پینا اور کتنی بری ہوگی یہ آرام گاہ!"

اور يه پانى اتنا شديد گرم موكا كه جهنميول كى انترايال كاك كرر كود كا: ﴿ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ هُمْ ﴾ (محمد: ١٥)

" نیز فرمایا:

﴿ وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ مِّنْ وَّرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقِي مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ يَّتَجَرَّعُهُ وَلا يَكَادُ يُسِيْغُهُ ﴾

''انہوں نے فیصلہ چاہا تھا (تو یوں ان کا فیصلہ ہوا) کہ ہر جابر دشمن نے منہ کی کھائی اور آگے اس کے لئے جہنم ہے، جہاں اسے کچ لہو کا ساپانی پلایا جائے گا جسے وہ زبردسی حلق سے اُتار نے کی کوشش کرے گا کہکن مشکل سے ہی

## چهنم ؛ ایك هولنا که انجام ﴿ حُهنم ؛ ایك هولنا که انجام ﴿

أتار سكے گا۔'' (ابراہیم:۱۱،۷۱)

قرآن جہنمیوں کے لئے پانچ طرح کے مشروبات کا تذکرہ کیا ہے:

- حمیم: یه وه شدیدگرم یانی موگا که اس کی شدت کا تصور نهیں کیا جا سکتا۔
  - 🕑 آن: وه پانی جس کی گرمی کی شدت آخری حدکو پینچی موئی مو۔
    - 🗇 غسَّاق: بدبودار پیپ جواہل جہنم کو پینے کے لئے ملے گا۔
      - ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ رسول الله مَثَالَيْنَمَ نے فرمایا:

''غساق کا اگرایک ڈول کا ئنات میں بہا دیا جائے تو پوری کا ئنات ہولناک بدبواورسڑاند کی لپیٹ میں آجائے۔'' (متدرک حاکم:۱۰۲/۴ وصحّحه)

- الصدید: اس سے مراد وہ کچ لہو ہے جوکافروں کے جسموں سے بہے گااور پھرجہنمیوں کو یینے کے لئے دیا جائے گا۔
  - اس كى نسبت رسول الله سَاليَّةُ أَ كا فرمان ہے:

'الله تعالى نے اپنے اوپر بیشم ڈال لی ہے کہ وہ دنیا میں شراب پینے والوں
کی تواضع جہنمیوں کے طینة الخبال سے کرے گا۔ لوگوں نے پوچھا
:یارسول الله عَلَيْهُم اطینة الخبال کیا ہے؟ آپ عَلَیْهُم نے فرمایا: جہنمیوں
کے جسموں سے بہنے والا بد بودار کے لہو۔' (ترندی؛۳۱۸۰ منداحہ:۳۸۹۸)

- المُهل: تلجِمتْ يا يَكِصلا موا تانبا
- ابوسعید خدری سے که رسول مَنْ اللَّهُ فَيْمَ في مایا:

''جہنمی جب اسے پینے کے لئے اپنے قریب کرے گا تو شدتِ حرارت سے اسکی چبرے کی کھال جل کراسکے اندر گر جائے گی'' (متدرک حاکم:۲۰۴۴)

#### اہل جہنم کا لباس

قرآنِ كريم ہميں بتاتا ہے كہ اہل جہنم كوآگ كالباس پہنا يا جائے گا: ﴿ فَالَّذِيْنَ كَفَرُ وْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّادٍ ﴾ (الجَّ: ١٩) ''وہ لوگ جنہوں نے كفركيا، ان كيك آگ كے لباس كاٹے جا چكے ہيں'' يہ لباس زينت و تفاخر كا لباس نہيں ہوگا، بلكہ عبرت اور عذاب كا لباس ہوگا۔ فرمانِ الٰہی ہے:

﴿ وَ تَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الأَصْفَادِ \* سَرَابِيلُهُمْ فَي الأَصْفَادِ \* سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَان وَّ تَغْشَلٰی وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ﴾ (ابراہیم: ۴۹)

''اس روزتم مجرموں کو دیکھو گے، تارکول کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور

آگے کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جارہے ہوں گے۔''
نیز فرمایا:

﴿ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ ﴾ (الاعراف: ۴۱) ''ان کے نیچ آگ کا بچھونا ہوگا اوپر آگ کی جادر۔۔۔۔۔'' لوگو! ان جہنمیوں کے حال پرغور کرو جو تارکول اور پچھلے ہوئے تا نبے کے لباس میں جکڑے ہوں گے۔ایک شاعر اس ذلت وخواری کا تذکرہ ان الفاظ

میں کرتا ہے:

لقد خاب من أو لادِ آدم من سقى إلى النار مغلول القلادة أزرفا يساق إلى نار الجحيم سربلا سرابيل قطران لباسا محرما "آ دم كى اس اولادكى ذلت وخوارى كا تصور كرو جو آگ كى زنجرول ميس جكر ي بوئى جنم كى طرف باكلى جائے گى \_ پھر اس پر بس نہيں ، بلكہ اسے تاركول كا لباس پہنا كر آتش جنم كى طرف چلايا جائے گا جواس كے جسم كو پھلا كر ركھ دے گا۔"

" پھر جب جہنم کے اندر انہیں کا فروں کے جسم سے بہنے والا کھولتا ہوا کچ لہو پلایا جائے گا تواس کی گرمی سے انکا پوراجسم پھٹ کرریزہ ریزہ ہوجائے گا۔" جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ ہر شخص کو اس کے عمل کے حساب سے بدلہ ملے گا، چنانچے جس شخص کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اس کے بارے میں نبی مُنا ﷺ کا بیان ہے:

(إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان وشراكان من نار يغلي منها دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباً وإنه لأهونهم عذاباً (صححملم:۵۱۲) "دوز خيول مين سے جشخص كوسب سے كم ترين عذاب ہوگا، اسے آگ كے دو جوتے اور دو تے پہنائے جائيں گے۔ان كى شدت حرارت سے اس

کا د ماغ اس طرح کھولے جس طرح تیز آگ پر دیکچی کاپانی کھولتا ہے اور وہ یہی سمجھے گا کہ مجھ سے بڑھ کرکسی کوعذاب نہیں ہوسکتا، حالانکہ اسے سب سے کم عذاب ہور ہا ہوگا۔''

#### 🟶 ایک روایت میں بیالفاظ ہیں:

(إن أهون أهل النار عذابًا يوم القيمة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم» (متفق عليه عليه عليه باري ٢٥٧٢)

''جس شخص کوجہنم میں سب سے کم ترین عذاب ہوگا ،اس کے تلوؤں کے ینچ آگ کے دوا نگارے رکھے جائیں گے جس کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح تیز آگ پرمنہ بند ہنڈیا (پریشر ککر) کھولتی ہے۔'' اندازہ کرواس شخص کے حال کا جو سب سے بڑھ کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔



باب دوم

# 🧳 جهنمیوں کی حالت ِزار کا منظر 🏈

دوز خیوں کو جہنم میں جسمانی اور باطنی ہر دوقتم کے عذابوں سے دو چار ہونا پڑے گا۔حسی عذاب کی بیصورتیں ہوں گی:

## 🛈 آ گ جواب لا کھوں ہزار سال جلنے کے بعد کالی سیاہ ہو پیکی ہے، جہنیوں

#### كے چرے بھى اسى طرح كالے سياہ ہوجائيں گے:

﴿ يَوْمَ تَبْيَضٌ وَجُوْهٌ وَّ تَسْوَدُ وَجُوْهٌ فَأَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتُ وَجُوْهٌ فَأَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتُ وُجُوْهُ فَأُوفُوْا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ وَجُوهُهُمْ أَكَفُرُونَ ﴾ (آلِ عُران:١٠٦)

''اس دن کچھ لوگ سرخرو ہوں گے اور کچھ کا منہ کالا ہوگا جن کا منہ کالا ہوگا (ان سے کہا جائے گا کہ) نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ روبیہ اختیار کیا ؟ اچھااب اس کفران نعمت کے صلہ میں عذاب کا مزہ چکھو۔''

﴿ وَوُ جُوْهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ \* تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ \* أُوْلَـٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ \*
 الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴾

''اور کچھ چېروں پر اس دن خاک اُڑ رہی ہوگی اور سیاہی چھائی ہوگی۔ یہی

جهنم ؛ ایك هولناهک انجام

کا فرو فا جرلوگ ہوں گے۔''

# جہنم کی آگ دوز خیوں کے چہروں کو جھلسا کران کے نشان مٹا دے گی اور ان کی شکلیں بگڑ جا کیں گی

﴿ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِیْنَهُ فَاُوْلِئِكَ الَّذِیْنَ خَسِرُوا اَّنَفُسَهُمْ فِی جَهَنَّمَ خَلِدُوْنَ ﴿ مَعَنَّمَ خَلِدُوْنَ ﴿ مَعَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ مَعَ فَيْهَا كُلِحُونَ ﴾ النّارُ وَهُمْ فِیْهَا كُلِحُونَ ﴾ فاس دن جن لوگوں کے اعمالِ صالحہ کا پلہ بھاری ہوگا ہیں وہی کامیاب ہوں گے اور جن کا پلہ ہلکا ہوا تو وہی ہیں جنہوں خود اپنے ہاتھوں سب کچھ برباد کرلیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ آگ کے شعلوں کی لییٹ ان کے چہول کو جہول کو جہول کے۔ '(المومنون: ۱۰۸) کو جھلتی ہوگی اور ابن مسعود گاڑے پڑے ہوں گے۔' (المومنون: ۱۰۸) حضرت ابن عباس اور ابن مسعود گاڑے کالحون کی بین کے حضرت ابن عباس طرح بگڑ جائیں گے جس طرح بکرے کی سری آگ میں کہوئے خوات کے منداس طرح بگڑ جاتا ہے۔' (تفیر ابن کثیر : ۲۵ مراد الفکر ، ہیروت)

# 🕾 چارول طرف سے آگ میں گھرے ہوں گے

﴿ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لاَ يَكُفُّوْنَ عَنْ وَّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلاَ عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ (الانبياء: ٣٩)
"كاش كافراس وقت كوجان ليس جس وقت وه الني چرول اور پير طول سے آگ
كى ليپول كوروك نه كيس كے اور نه ہى اس وقت ان كاكوئى پرسانِ حال ہوگا:"

# چهنم ؛ ایك هولناهک انجام 🛇 🎨 💸 🗞 🗞

# <u>ان کے چیرے اس آگ میں اس طرح انچیل کود اور تڑپ رہے ہوں گے</u> جس طرح مچھلی گرم تیل کے کڑاہے میں تڑیتی ہے

قرآن اس بولناك اوردل فكار منظر كانقشه ان الفاظ مين كينيتا ہے: ﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا اللهَ الرَّسُوْلَا ﴾

''جس روز ان کے چیرے آگ میں الٹ بلیٹ کئے جائیں گے، اس وفت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔''

## چہنمیوں کوزنچیروں اورطوقوں میں جکڑ کرآگ میں اوندھے منہ گھسیٹا جائے گا

﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ ضَلَلْ وَّسُعُرٍ \* يَوْمُ يُسْحَبُوْنَ فِيْ النَّارِ عَلَى وُجُوْهِ إِنَّ الْمُدِي النَّارِ عَلَى وُجُوْهِ إِنَّ الْمَرِي اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ ا

'' یہ مجرم لوگ درحقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جا ئیں گے ،اس روز ان سے کہا جائے گا کہ چکھوجہنم کی لیٹ کا مزہ۔''

﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ إِذِ الأَغْلَلُ فِيْ أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُسْحَبُوْنَ ﴾ (المؤن: ١٤)

'' جلد ہی اُنہیں معلوم ہوجائے گا جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور بیڑیاں (ان کے یاؤں میں) جن سے پکڑ کروہ کھولتے ہوئے یانی کی طرف

## جهنم ؛ ایك هولناهک انجام 💸 💸 🖎

کھنچے جائیں گے، پھر دہتی ہوئی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔''

#### 🕈 جہنمیوں کے بدن کی کھال گل جائے گی

قرآن کریم جہنیوں کے عذاب کی اس شکل کا نقشہ انتہائی دردناک الفاظ میں کھنیجتا ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوْا الْعَذَابَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴾ (الناء:۵۲)

"جن لوگوں نے ہماری آیات کو مانے سے انکار کردیا ،انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کردیں گے، تا کہ وہ خوب عذاب کا مزہ چھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اوراپنے فیصلوں کو ممل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔' گآت جہنم اہل جہنم کی انتر یوں اور پیٹ میں موجود سب کھے پھھلا دے گ

#### فرمانِ الهي ہے:

﴿ فَالَّذِیْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِیَابٌ مِّنْ نَّارٍ یُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُوفُو فَوْقِ مِنْ فَوْقِ رُوفُو بِهِ مَا فِيْ بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴾ (الجُ:١٩) رُوفُو سِهِمُ الْحَمِیْمُ یُصْهَرُ بِهِ مَا فِیْ بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴾ (الجُ:١٩) 'جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان کے لئے آگ کا پہناواقطع کردیا گیا۔ ان کے سرول پر کھولتا ہوا پانی اُنڈیلا جائے گا۔ (اس کی گرمی کی شدت

سے) جو کچھان کے شکم میں ہے،سب پگھل کر پانی ہوجائے گا۔ان کے جسم کے چیڑے کا بھی کیمی حال ہوگا۔''

🦚 صحیحین میں اُسامہ بن زیرؓ سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَاثَیْزً نے فرمایا: «يُجاء بالرجل يوم القيامة، فيُلقّى في النار، فتندلق أقتابه في النار، فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه، فيقولون:أي فلان، ما شأنك، أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال :كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه» (صحح بخاري؛٣٢٦٧) ''روزِ قیامت ایک شخص کولایا جائے گا اور اُٹھا کرجہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آگ کی شدت سے اس کی بھنی ہوئی آ نتیں پکھل کر باہر آ جا ئیں گی ،وہ ان آنتوں کے گرد اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ اہل جہنم اس کے گرد اکتھے ہوجائیں اور اس سے سوال کریں گے: ارے! تجھے کیا بنا، کیا تو وہ نہیں جوہمیں نیکی کاحکم اور برائی سے منع کرتا تھا؟ وہ کیے گا: ہاں، میں ہی ہوں جو تہہیں تو نیکی کا حکم کرتا تھا،لیکن خود اس برعمل نہ کرتا تھااور تہمیں برائی ہے روکتا تھا، جبکہ خود اس کا ارتکاب کرتا تھا۔'' عذاب کی شدت اور ذلت ورسوائی کی وجہ سے بعض جہنمیوں کی شکلیں بگڑ کر انتہائی قتیج اورخوفناک ہوجائیں گی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ''ابراہیم ٔ روزِ قیامت اپنے باپ آ زر سے ملیں گے تو اللہ کے پاس اس کی سفارش کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے: میں نے کافروں پر جہنم حرام کردی ہے، پھر حکم ہوگا: اے ابراہیم دیکھو! تمہارے پاؤں کے درمیان کیا ہے؟ وہ دیکھیں گئو ان کا (باپ) بجو کی شکل میں پڑا ہوگا جسے ٹائگوں سے پکڑ کرآ گ میں پھینک دیا جائے گا۔'' (صحیح بخاری؛ ۲۲۵)

#### 🕥 الل جنهم كى حسرت وندامت اور چيخ و يكار كا دردناك منظر

جہم کے عذاب کی شدت اتنی سخت ہوگی کہ اہل جہنم خدا سے موت اور ہلاکت کی دعا کریں گے۔قرآن کہتا ہے:

﴿إِذَا رَأَتُهُمْ مِنْ مَّكَانَ بَعِيدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا \* وَإِذَا الْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا \* لَا تَدْعُوْا الْقُوْرَا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا \* لَا تَدْعُوْا الْمُنَالِكَ ثُبُوْرًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴾ (الفرقان:١٢/١) النيوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴾ (الفرقان:١٢/١) نتجتم جب دور سے اہل جہنم كود كھے گى تو يه اس كے غضب اور جوش كى آوازيس ني ليل كے اور جب بيدست و پابسة اس ميں ايك تنگ جگه شونيس جائين گے۔اس وقت ان سے كہا جائے گا: آئ ايك نہيں ، بہت موت كو پكار نے لكيں گے۔اس وقت ان سے كہا جائے گا: آئ ايك نہيں ، بہت موت كو پكارو''

بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد: ياأهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحًا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم» (صيح بزاري ١٥٣٨)

''جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو جنت اور جہنمی کے درمیان لا کر ذخ کر دیا جائے گا۔ پھر ایک منادی کرنے والا اعلان کرے گا: اے جنت والو! اب موت نہیں آئے گی اور اے جہنم والو! اب کوئی موت نہیں آئے گی اور اے جہنم پرغم کے موت نہیں آئے گی ۔ یہن کرجنتی مزید خوش ہوں گے اور اہل جہنم پرغم کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔'

، جب یہ خواہش پوری نہ ہوگی تو چیخ چیخ کراللہ کو پکاریں گے کہ وہ اُنہیں ایک دفعہ جہنم سے نکال لے :

﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ اللَّهِ عَيْرَ اللَّهُ عَيْرَ اللَّهُ ﴿ وَالفَاطِ:٣٤)

'' وہاں وہ چیخ چیخ کر کہیں گے کہ'' اے ہمارے ربّ! ہمیں یہاں سے نکال کے تاکہ ہمیں یہاں سے نکال کے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ان اعمال سے مختلف جو ہم کرتے رہے تھے'' لیکن میخوا ہش بھی پوری نہ ہوگی اور ربّ کی طرف سے جواب آئے گا: ﴿ قَالَ اخْسَنُوْ ا فِیْهَا وَ لَا تُکَلِّمُوْنِ \* إِنَّهُ کَانَ فَرِیْقٌ مِّنْ عِبَادِیْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا الْمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ فَاتَّخُذْتُمُوْهُمْ سُخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ فَاتَّخُدْتُمُوهُمُ الْفَاتِرُوْنَ ﴾ تَضْحَكُوْنَ إِنِّى جَزَيْتُهُمُ الْيُوْمَ بِمَا صَبَرُوْا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَاتِرُوْنَ ﴾ تشكم تُضْحَكُوْنَ إِنِّى جَزَيْتُهُمُ الْيُوْمَ بِمَا صَبَرُوْا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَاتِرُوْنَ ﴾ (المومنون: ١٠٨ تا ااا)

''اسی جہنم میں پڑے رہواور مجھ سے بات نہ کرو۔ تم وہی تو ہو کہ ہمارے پچھ

بندے جب کہتے تھے کہ اے پروردگار! ہم ایمان لائے ،ہمیں معاف کردے
اور ہم پر رحم کر، توسب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے تو تم
نے ان کا مذاق بنالیا اور تم یہ بھول گئے کہ میں بھی کوئی ہوں اور تم ان پر ہنتے
رہے۔ آج میں نے ان کے صبر کا یہ بدلہ دیا ہے کہ وہی کا میاب ہیں۔'

اس کے بعد اہل جہنم جب اپنی ذلت و بدبختی اور اہل جنت کو نعمتوں
میں دیکھیں گے تو ان سے سفارش کی آرز و کریں گے۔ شدت پیاس سے ان
میں دیکھیں گے تو ان سے سفارش کی آرز و کریں گے۔ شدت پیاس سے ان
میں دیکھیں گے تو ان میں سفارش کی آرز و کریں گے۔ شدت پیاس سے ان
میں دیکھیں گے تو ان میں مقارش کی آنہیں دھتکار دیا جائے گا اور یہ خواہش بھی
یوری نہ ہوگی:

﴿ وَنَادَى أَصْحُبُ النَّارِ أَصْحُبَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قَالُوْا إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَفِرِيْنَ ﴾ الْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قَالُوْا إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَفِرِيْنَ ﴾ 'جب جہنم گرمی کی شدت سے پھکے جارہے ہوں گے تو اہل جنت کو بچاریں گے کہ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دویا جورزق اللہ نے تہیں دیا ہے ،اسی میں

#### جهنم ؛ ایك هولناهک انجام 💸 🚓 ۲۵ 💸 ۲۵

سے کچھ پھینک دوتو اہل جنت جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں منکرین حق پر حرام کردی ہیں۔'' (الاعراف: ۵۰)

اس کے بعد دوزخی جہنم کے داروغوں سے درخواست گزار ہوں گے کہ وہ اللہ سے سفارش کریں کہ وہ ہمارے عذاب میں کچھ تخفیف کردے ، کین ان کی یہ درخواست بھی نہایت حقارت آمیز طریقہ سے ٹھکرا دی جائے گی۔ قرآنِ کریم اس حقیقت کواس طرح بیان کرتا ہے:

﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ فِي النَّارِ لِحَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفَّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ \* قَالُوْا أَولَمْ تَأْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبِيّنَتِ قَالُوْا بَلْ فَوْمًا دُعَلَوْ الْكَفِرِيْنَ إِلاَّ فِي ضَلَلٍ ﴾ بَلَى قَالُوا فَادْعُوْ اوَمَا دُعلَوُ اللّهُ فِرِيْنَ إِلاَّ فِي ضَلَلٍ ﴾ بَلَى قَالُوا فَادْعُو اوَمَا دُعلَو يَهِ اللّهُ فِي شَلَلْ اللّهُ فَيْ ضَلَلْ ﴾ " بيم دوزخواست كرين " يرج دوزخ مين برخ به وع بيلوگ جهنم كه داروغول سه درخواست كرين كي تخفيف كي: "البخ ربّ سه دعا كروكه جمارے عذاب مين بس ايك دن كي تخفيف كردے وہ يوچين گے: كيا تمهارے پاس رسول بينات لے كرنہيں آئے تھے؟ وہ كہيں گے: ہاں، تو جہنم كے داروغے جواب دين گے: "پھرتم ہى دعا كرواوركافروں كى دعا إكارت بى جانے والى ہے۔ " (الغافر: ۴۹م ۵۰) كرواوركافروں كى دعا إكارت بى جانے والى ہے۔ " (الغافر: ۴۵م ۵۰) هـ اس كى صورت گرى ايك حديث مين اس طرح كى گئى ہے: "دوزخى جهنم كے داروغوں كے سردار مالك كو آواز دين گے ۔ مالك عاليس "دوزخى جهنم كے داروغوں كے سردار مالك كو آواز دين گے ۔ مالك عاليس

سال کے بعد جاکرانہیں یہ جواب دے گا:تم اس میں ہمیشہ رہو۔ پھر وہ اینے

پروردگارکو پکاریں گے اور کہیں گے: اے ہمارے پروردگار! ہمیں دوزخ سے
نکال لے، اگر ہم نے پھر ایسا کیا تو ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کی
طرح جواب نہیں دے گا ور فرمائے گا: اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو
اور مجھ سے بات نہ کرو۔ پھر پیلوگ مایوں ہو جا ئیں گے اور زور زور سے
چلائیں گے اور گرھوں کی ہی آوازیں نکالیں گے۔'' (جامع تریزی:۲۵۸۱)
ساس طرح روروکر ان کا برا حال ہو جائے گا، جس کا تذکرہ حدیث میں
اس طرح کیا گیا ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ سُلُ ﷺ نے فرمایا:
(إن أهل النار لیبکون حتی لو أجریت السفن فی دموعهم
لجرت و إنهم لیبکون اللہ م، یعنی مکان الدمع)

"اہل جہنم پر رونا مسلط کیا جائے گا ، وہ اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوختم ہو جائیں گے۔ پھر وہ خون کے آنسوروئیں گے ، یہاں تک کہ ان کے چہروں پر کھائیاں پڑجائیں گی جواتنی بڑی بڑی ہوں گی کہ اگر ان میں کشتیاں چھوڑی جائیں تو چلنے لکیں۔" (السلسلة الصحیحة ؛ ۱۷۵ بحوالہ متدرک حاکم)





بابسوم

# 💸 جہنم میں لے جانیوالے جرائم

قر آن وسنت میں وہ گناہ واضح طور پر بیان کردیے گئے ہیں جوانسان کے جہنم میں داخل ہونے کا باعث ہوں گے۔ بیرگناہ دونتم کے ہیں:

- 🛭 وه گناه جن کا مرتکب بھی جہنم سے نکل نہ سکے گا
- 🗗 وه گناه جن كا مرتكب جہنم ميں ڈالا جائے گاليكن آخر نكال ليا جائے گا



# ایسے گناہ جن کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا

#### 🛈 الله کے ساتھ کفراور شرک کرنا

فرمانِ الهي ہے:

﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ﴾ "اللهاس بات كوبهى معاف نه كرے گا كه اس كے ساتھ كسى كوشر يك تلم ايا جائے،اس كے علاوہ جسے جاہے گا معاف كردے گائ" (النساء: ۴۸) نيز فرمايا: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوْهُ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارِ ﴾ (المائدة: ٢٢)

''جواللہ کے ساتھ کسی کوشریک تھہرا تا ہے، اللہ نے اس پر جنت حرام کردی ہے اوراس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں ہے۔'' عبادتِ الہیدِ؛ دعا بہجدہ، طواف، ذکح اور نذر وغیرہ کو غیر اللہ کے لیے بجالا نا بھی شکر ہے، بطورِ مثال ایک حدیث ذکر کرتا ہوں:

#### ﷺ رسول الله مَثَالِيَّنَةً مَّا كا بيان ہے كہ

«دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب» قالوا: وكيف ذلك يارسول الله؟ قال: «مر رجلان على قوم لهم صنم لايجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب، قال: ليس عندي شيء أقربه، قالوا له: قرب ولو ذبابًا، فقرب ذبابًا فخلُوا سبيله، فدخل النار وقالوا للآخر: قرب، فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عزوجل، فضربوا عنقه، فدخل الجنة»

'' ایک مکھی کی وجہ سے ایک شخص جنت میں چلا گیا اور کبھی کی وجہ سے ہی ایک شخص جہنم میں چلا گیا اور کبھی کی وجہ سے ہی ایک شخص جہنم میں چلا گیا، لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول مُنالیّنِ میں چلا گیا، لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول مُنالیّنِ میں تھا اور نے فرمایا: دو شخص ایک قوم کے پاس سے گزرے، اس قوم کا ایک بت تھا اور

کوئی چیز چڑھاوا چڑھائے بغیر کوئی شخص وہاں سے گزر نہیں سکتا تھا۔اُنہوں نے ان میں سے ایک شخص کو کہا: چلو کوئی چڑھاوا چڑھاؤ۔اس نے کہا: میرے یاس کوئی چیز نہیں ہے جو میں چڑھاوا چڑھا دوں، انہوں نے کہا: نیاز تو دیناہی پڑے گی خواہ ایک مکھی ہی دے دو، اس نے ایک مکھی بطور نیاز پیش کردی، تو انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، چنانچہ ایک مکھی کی وجہ سے وہ شخص جہنم میں چلا گیا۔ جب اُنہوں نے دوسر شخص سے بت کے نام پر نیاز پیش کرنے کوکہا تو اس نے انکار کردیا اور کہا: میں اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر کوئی چڑھاوانہیں چڑھاسکتا،انہوں نے اسکی گردن اُڑا دی،تو پیخض جنت میں داخل ہو گیا'۔ 🖈 یہ انجام ہے اس شخص کا جس نے غیراللہ کے نام پرصرف ایک کھی نیاز چڑھائی تھی تو بتاہیۓ! ان لوگوں کا انجام کتنا بھیا نک ہوگا جو غیر اللہ کے لئے بتوں اور قبروں پر گائیوں، اونٹ، سونا جاندی اور دیگوں کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔

🖈 كتاب الزمدازاين ابي عاصم: ١٦/١ بتحقيق عبدالعلى عبدالحميد حامد

<sup>🗨</sup> شیخ علامه عبدانحسن عباد هفظه الله اس حدیث کے شمن میں فرماتے ہیں:

<sup>&#</sup>x27;' یہ حدیث سلمان فارسؓ کی سند سے ہے، لہذا میہ حدیث حکماً مرفوع ہے کیونکہ اس کا تعلق ما وراء الطبعیات اورغیبی اُمور سے ہے جن میں رائے کا دخل نہیں ہے۔''

علامه صالح فوزان حفظه الله نے إعانة المستفیذ میں لکھا ہے کہ

<sup>&#</sup>x27;' پیرحدیث طارق بن شہاب کے طریق سے مرسل صحابی ہے اور مرسل صحابی حجت ہے۔''

#### 🕆 کافراورمشرک کے مذہب کوسیح کہنا

جومشرکوں کو کا فر قرار نہیں دیتا یا ان کے کفر میں شک کرتا ہے یا ان کے مذہب کو درست قرار دیتا ہے ، وہ خود بھی کا فر ہے۔

#### 💬 کسی کے فیصلوں کوقر آن وسنت کے فیصلوں سے زیادہ کامل اور راج سمجھنا

جوشخص بیعقیدہ رکھتا ہے کہ کسی اور کی رہنمائی نبی ٹاٹیٹیٹر کی رہنمائی سے زیادہ کامل ہے یا کسی اور کا فیصلہ نبی ٹاٹیٹیٹر کے طور پر دہ گخص طاغوت حکومتوں کے فیصلوں کو نبی ٹاٹیٹیٹر کے فیصلہ پرتر جیح دیتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ فَيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيمًا ﴾ لا يَجِدُواْ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيمًا ﴾ "المحمد عَلَيْهُمْ تير لا بي الله وقت تك مؤمن نهيں ہو سكت جب تك كه الله تنازعات ميں تجھے فيصل نه مان ليں، پر آپ كے فيصلي پر جب تك كه الله تنازعات ميں تجھے فيصل نه مان ليں، پر آپ كا فيصله تنايم كر الله ولي خلص محسوس نه كريں اور كممل طور پر آپ كا فيصله تنايم كر ليں۔ " (النباء: 18)

#### اور فرمایا:

﴿ يُرِيْدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيْدُ الشَّيْطُنُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالاً بَعِيْدًا ﴾ (الناء: ٢٠)

" وہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے اور مقدمات طاغوت کے پاس لے جائیں، جبکہ انہیں بی تھم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا انکار کریں اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں گمراہی کی اتھاہ گہرائی میں پھینک دے۔"

#### 👚 پیغمبر کی تعلیمات سے نفرت و بغض

جو شخص پینمبر سَالیّٰیَا کی لائی ہوئی چیز سے نفرت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی بنایر کا فرہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ (مُد.٩،٨)

"وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لئے ہلاکت ہے اور اللہ نے انکے اعمال کو ضائع کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو نالیند کیا جسے اللہ نے نازل کیاہے۔"

#### ﴿ شريعت اور حدودِ اللَّهِي كَا مُداق ارُّانا

''ان سے کہو: کیا تمہارا ہنمی مذاق اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ہی ہونا تھا اب عذر نہ تراشو! تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔''

#### 🕥 کسی پر جادوکرنایا جادو کی تعلیم دینا

الله تعالیٰ کا فرمان ہے کہ

﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمُنُ وَلَاكِنْ الشَّيْطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السَّيْطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَوَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُوْلاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ ﴾ (البقرة:١٠٢)

''سلیمان نے کبھی کفرنہیں کیا ، کفر کے مرتکب وہ شیاطین سے جولوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے ہے ، وہ چیچے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ؛ ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی ، حالانکہ وہ (فرشتے )جب بھی کسی کواس کی تعلیم دیتے ہے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھے! ہم محض ایک آزمائش ہیں تو کفر میں مبتلا نہ ہو''

#### 🗅 مشرکوں سے دوستی اور مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرنا

الله تعالیٰ کا فرمان ہے کہ

﴿ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِيْ الْقَوْمَ الْقُومَ الْقُلِمِيْنَ ﴾ (المائدة: ۵۱)

"اگرتم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شار بھی انہیں میں سے ہے، یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔"



#### 🔿 بعض لوگوں کوشریعت کی پابندی سے بالاتر قرار دینا

جو شخص بی عقیدہ رکھتا ہے کہ بعض لوگ اللہ کی شریعت سے بالا تر ہیں اور ان کے لیے احکامِ خداوندی سے نکلنے کی گنجائش ہے توایسے شخص کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔

## 🤨 اللہ کے دین سے کمل انحراف کر لینا نہ اسے سیکھنا اور نہ ہی اس برعمل کرنا

یہ وہ اُمور ہیں جن کے ارتکاب سے آدمی کا اسلام سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے؛ ان کا تذکرہ شخ الاسلام ابن تیمیہ اور دیگر علما نے کیا ہے اور شخ ابوالنجانے اپنی کتاب الاقناع، باب حکم المرتد ، ۲۹۷ تا ۳۰۸ میں ان اُمور کا تذکرہ کرنے کے بعد اس پرتمام ندا ہب کا اجماع نقل کیا ہے۔



# وہ گناہ جن کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں نہرہے گا

یہ حقیقت ہے کہ ایمان؛ توحید ورسالت کے اقر ار اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کا نام ہے ۔ اور بلاشبہ ایمان اطاعت شریعت کے ساتھ بڑھتا اور نافر مانیوں کے ساتھ کم ہوجاتا ہے ۔لیکن اس کے باوجود اہل سنت

والجماعت كا يهى عقيدہ ہے كہ محض معاصى اور كبائر كے ارتكاب سے انسان ملت اسلام سے خارج نہيں ہوجاتا، وہ خوارج اور معتزله كى طرح كبيرہ گناہ ك مرتكب كوكافر اور مخلد فى النار قرار نہيں ديتے بلكه ان كا عقيدہ يہ ہے كہ وہ اپنے جرائم كى سزا بھگت كرجہنم سے فكل آئے گا۔ ذيل ميں ہم ايسے جرائم اور راستوں كا تذكرہ كريں گے جو آدمى كوجہنم كى طرف لے جانے والے ہيں اوران كے بارے ميں كتاب وسنت ميں يہ وعيد آئى ہے۔

#### 🛈 بدعات وخرافات

قرآن کریم کی متعدد آیات سے علما نے اللہ کے دین میں بدعت کی مذمت وحرمت پراستدلال کیا ہے۔اسکی تفصیل الإعتصام ازامام شاطبی (صفحہ۵) پر ملاحظہ کی جاسکتی ہے، ہم صرف ایک حدیث ذکر کریں گے:

🧇 رسول الله مَنْ اللَّيْمُ نِهِ برعات كوجهنم كا باعث قرار ديتے ہوئے فرمایا:

((إن أفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار))

'سب سے بہترین راستہ محمر اللی کا راستہ ہے اور سب سے برترین امور
دین میں خود ساختہ امور ہیں، بلا شبہ (تقرب الى اللہ کے لیے) دین میں كوئی نئی چیز داخل كرنا بدعت ہے اور ہر بدعت گراہى ہے اور ہر گراہى جہنم میں لے جانے والی ہے۔' (صحیح جامع الصغیراز البانی استها)

نبی مَنَالَیْمُ اِرِدین مکمل ہو چکا ، الہذا ہر معاملہ میں آپ کی اتباع ضروری ہے اور صرف آپ کے البیات ہوگ۔ اور صرف آپ کے اُسوہ حسنہ کی اتباع ہی مسلمان کے لئے باعث نِجات ہوگ۔ اور صرت ابو ہر برہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَنَّالَیْمُ نِے فرمایا:

(كلّ أمتي يدخلون الجنة إلا من أبيٰ) قالوا: يارسول الله عصاني ومن يألمي؟ قال: (من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ألمي) (صحح بخاري؛ ٢٧٣٧)

''میری ساری اُمت جنت میں داخل ہوجائے گی ،سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔لوگوں نے کہا:اے اللہ کے رسول مَالَّ اللَّهِ اِللہ کے رسول مَالِّ اللَّهِ اِللہ کے رسول مَالِّ اللَّهِ اِللہ کے رسول مَالِّ اللَّهِ اِللہ کے رسول مَالِیٰ جس نے میری جنت میں داخل ہوگیا اور جس نے میری نافر مانی کی ، یقیناً اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔''

#### ا مخالف ِسنت گمراه فرقے

#### 🯶 رسول الله مَا لِيُنامُ صحابه كے درميان كھڑے ہوئے اور فرمايا:

(ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة ، وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ، ثنتان وسبعون في النار ، وواحدة في الجنة وهي الجماعة » ' ويكهو! تم سے پہلے اہل كتاب ٢ كفرقوں ميں بے اور يرملت ٣ كفرقوں ميں

بٹ جائے گی، ۲۲ آگ میں اور صرف ایک جنت میں جائے گا اور وہ المجماعة ہے۔'' (صحح ابوداؤد ،۳۸۳۳)

۲۷ فرقوں کے جہنم میں جانے کا مطلب بینہیں ہے کہ اُمت کی اکثریت جہنم میں چلی جائے گی کیونکہ اُمت کی اکثریت عام لوگوں پرمشمل ہے ، وہ ان فرقوں میں داخل نہیں ہیں۔اس طرح اگر کسی نے کسی مسلہ میں اہل سنت کی خالفت کی ہے تو وہ اہل سنت مخالف فرقوں میں شار نہیں کیا جائے گا ، بلکہ ان سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے فرقہ بازی کی اور کتاب وسنت کی متعدد نصوص کو چھوڑ کراہل سنت کے خلاف اُصول وضع کئے ،جن کی بنیاد پرمستقل فرقہ کی بنیاد پر معتزلہ ، روافض اور مشکرین حدیث وغیرہ۔

پھراس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ایک کے علاوہ یہ سب فرقے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، بلکہ وہ فرقے جمیشہ جہنم میں رہیں گے، بلکہ وہ فرقے جنہوں نے بڑے بڑے مسائل میں اہل سنت کی مخالفت تو کی الیکن وہ مخالفت کفر تک نہیں پہنچی تو یہ گمراہ لوگ اللہ کی مشیت کے تحت داخل ہیں۔ اگر اللہ جاہے گا تو ان کو عذاب دے گا، چاہے گا تو معاف کردے گا۔اور ممکن ہے کہ ان کے نیک اعمال بھی ہوں جو جہنم سے ان کی نجات کا باعث بن جائیں۔

#### جهنم ؛ ایك هولناهک انجام 💸 جهنم ؛ ایك هولنا که انجام 💸 💮

#### اصحابه كرام برطعن كرنا

الله تعالی کا فرمان ہے:

﴿ لَقَدْ رَضِى اللهُ عَنِ الْمُوْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ "الله تعالى مؤمنين سے خوش ہو گيا جب وہ درخت كے ينچ تم سے بيعت كر رہے تھے۔ " (الفتح: ١٨)

#### الله نے فرمایا:

«لا تسبوا أصحابي فو الذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مدَّ أحدهم ولانصيفه»

''میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا ، اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد شکالٹیکا کی جان ہے اگرتم میں سے کوئی' اُحد' پہاڑ جتنا بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کردے تو کسی صحابی کے خرج کردہ ایک مد ، بلکہ آ دھے مدکے برابر بھی نہیں ہوسکتا۔'' (صحیح بخاری،۳۵۲۳)

ان نصوص سے بیہ واضح ہوتا ہے کہ صحابہ گو برا کہنا اور ان پر طعن کرنا حرام اور گنا و کہیرہ ہے۔ کسی عام مسلمان پر طعن کرنا اور اسے گالی دینا منافقت کی علامت ہے تو پھران پا کہاز ہستیوں کے خلاف زبان طعن دراز کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا؟!!

🕾 لوگوں کے درمیان علم کے بغیر یاظلم کے ساتھ یا تعلقات کی بناپر فیصلہ کرنا

الله فرمانِ نبوی ہے:

«القضاة ثلاثة ؛ واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار» (صحيح سنن ابوداود:۳۰۵۱)

'' قاضی تین طرح (قتم) کے ہیں۔ ایک جنت میں جائے گا اور دوجہنم میں جائے سی طرح (قتم) کے ہیں۔ ایک جنت میں جائے گا اور دوجہنم میں جائیں گے: جنت میں وہ قاضی جائے گا جس نے حق کو پہچان کر فیصلہ کیا، وہ جہنم کیا، ہوگا۔ اور جس نے حق کو جاننے کے باوجود فیصلہ کرنے میں ظلم کیا، وہ جہنم میں جائے گا اور جس نے بغیر علم اور جہالت کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا، وہ بھی آگ میں جائے گا۔''

# (۵) نبی کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا

#### 🟶 رسول الله مَثَالَةُ يَثِمُ نِهِ فَر ما يا:

(لا تَكْذِبوا عليّ فإنه من كَذَبَ عليّ فَلْيَلِجِ النّار) (بخارى:١٠٦) "مجھ پرجھوٹ باندھا، اسے جا ہيے كہ جہنم ميں داخل ہوجائے."

(من یقل علی مالم أقل فلیتبوأ مقعده من النار) (بخاری:۱۰۹) ''جو شخص میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی، اسے حیاہے کہ اپناٹھکانہ جہنم میں بنالے۔''

#### جهنم ؛ ایك هولناهک انجام

#### 🛈 بغیرعلم کےفتوی دینا

اس دور میں اجتہاد کی ارزانیوں نے ہر جاہل اور قرآن وسنت سے نابلد شخص کو شرعی مسائل میں فتو کی بازی پر جسور کردیا ہے۔ آج کل جولوگ اُمورِ شریعت میں غور وخوض اور بحث و تحقیق میں کود پڑے ہیں، ان کی اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اگر چہ زبان کی روانی، عبارت کی ششگی اور اُسلوب کی عمد گی سے بہرہ ور ہے، لیکن شریعت کے شیحے علم اور دلائل شیحہ سے بالکل برگانہ ہیں، یہ لوگ اجتہاد کے نام پر دین میں الحاد اور تشریع جدید کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی علم کے بغیر فتوی دینے کی حرمت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

﴿ وَلاَ تَقُوْلُوا لِمَا تَصِفُ الْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلالٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِتَّفْتَرُوْنَ عَلَىٰ اللهِ حَرَامٌ لِتَّفْتَرُوْنَ عَلَىٰ اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَىٰ اللهِ النَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ﴾ (الخل:١١١)

''اور (دیکھو) ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبانوں پر جو جھوٹی بات آ جائے، اسے بے دھڑک نکال دیا کرواور اپنے جی سے تھہرا کر حکم لگا دو کہ بیہ چیز حلال ہے اور بیہ حرام ہے۔ اس طرح حکم لگانا اللہ تعالی پر افتر اپر دازی کرنا ہے اور یا در کھو، جو لوگ اللہ پرافتر اپر دازیاں کرتے ہیں وہ بھی فلاح پانے والے نہیں۔'' امام ابن قیم ککھتے ہیں:

''جوشخص اہل نہ ہونے کے باوجود مفتی بن بیٹھے،وہ گنا ہگار اور نافر مان ہے

#### جهنم ؛ ایك هولناهک انجام

اور جو حکمران ایسے شخص کو منصبِ افتا پر فائز کرتا ہے، وہ بھی گناہ میں برابر کا شریک ہے۔'' (أعلام الموقعین:۳۱۷/۲۳)

#### ے دین کاعلم ونیا کمانے کے لئے حاصل کرنا

#### 🯶 رسول الله نے فرمایا:

(من تعلم علمًا مما يبتغى به وجه الله تعالى، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يو م القيامة يعنى ريحها) (صحح ابوداؤ ۲۱۱۲۰)

''وہ علم جس سے رضائے الہی کی جبتو کی جاتی ہے، جو شخص اس علم کو محض اس مقصد کے لئے حاصل کرتا ہے کہ اس سے مال ودولت کمائے، اسے روزِ قیامت جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔''

#### الله كوناراض كرنے والا كوئى كلمه

#### 🟶 رسول الله مَثَالِيَّةُ مِ نَهِ فرمايا:

(إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالاً يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم) (صحح بخارى،١٣٧٨) (محمح بخارى،١٣٥٨) (ايك شخص الله كوخوش كرنے والى كوئى الى بات كهدديتا ہے جسودہ قابل اہميت نہيں سجھتا كماللہ تعالى اس كى وجہ سے اس كے درجات بلند كرديتا ہے اور ايك

بندہ بے وصیانی میں اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جس کی وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا ،لیکن وہی ایک کلمہ اس کیلئے جہنم کا باعث بن جاتا ہے۔''

#### 🟶 رسول الله مثَالِيَّةُ مِ نَهِ فرمايا:

(إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزِلُّ بها إلىٰ النار أبعد مما بين المشرق والمغرب) (منق عليه بخارى: ١٢٧٧) ''بنده ايك بات كرتا ہے اور ينهيں و كھا كه آيا يه بات اس كے حق ميں بهتر ہے يانهيں؟ وہ اس بات كی وجہ ہے مشرق ومغرب كی درميانی مسافت سے بھی زيادہ جہنم كی طرف گرجاتا ہے۔''

امام نووی کے لکھا ہے کہ اس سے مراد کسی پر زنا کی تہمت لگانا یا کوئی الیمی بات کرنا جو کسی مسلمان کی تکلیف اور نقصان پر منتج ہواور اس حدیث سے مقصود حفاظت ِ زبان کی ترغیب ہے۔ اور بعض محدثین ؓ نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ کلمہ ہے جو آ دمی کسی بادشاہ کے ظلم کی حمایت میں کہتا ہے۔

#### 🎱 بے نماز ہونا

#### الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ ﴾

"(اہل جنت مجرموں سے پوچیس گے:)تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی؟ وہ

کہیں گے: ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے اور روزِ جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے۔''

#### 🯶 رسول الله مثَالِثَيْمُ نِے فرمایا:

«بین الرجل و بین الشرك و الكفر: ترك الصلوة» (مسلم:۲۲۳) ''مسلمان اور *نفر و شرك كے درمی*ان فرق نماز ہے۔''

«العهد الذي بيننا وبينهم الصلوٰة فمن تركها فقد كفر »
 "ہمارے اور كافروں كے درميان نماز كافرق ہے، جس نے نماز چھوڑ دى اس نے كفركيا۔" (صحح ترندى ، ۲۱۱۳)

اللہ بن عبر اللہ بن عمر و بن العاص سے روایت ہے کہ عمر و بن العاص سے روایت ہے کہ اللہ بن میں اللہ اللہ بن اللہ ا

(من حافظ علیها کانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً یوم القیامة، ومن لم یحافظ علیها، لم یکن له نور ولا برهان ولانجاة وکان یوم القیامة مع قارون وفرعون وهامان وأبی بن خلف الله منه منه نازی پابندی کی، روز قیامت اس کے سامنے ایک روشی ہوگی اور برہان ہوگی اور جہنم سے آزادی کا پروانہ ملے گا۔ اور جس نے اس کی پابندی

الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد: ٢٥٧٦ وحسن الم يتثي ّن اس حديث كرجال كوثقة قرار ديا ہے۔

چهنم ؛ ایك هولناهک انجام 💸 جهنم ؛ ایك هولنا ه

نه کی وہ روشنی و بر ہان سے محروم کر دیا جائے گا اور جہنم اس کا ٹھکا نہ بنے گی اور روز قیامت وہ قارون، فرعون، ہامان اور اُبی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔''

### جان بوجھ کرعصر کی نماز ضائع کرنا

📽 عبرالله بن عمرٌ سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَاثِیُمُ نے فر مایا:

«الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله »

'' جس شخص کی نماز عصر قضا ہوگئی ، گویا اس کے اہل وعیال اور مال سب کچھ نتاہ و ہرباد ہوگیا '' (صحح بخاری:۵۵۲)

#### €زكوة نهدينا

### الله تعالى فرماتے ہیں:

﴿ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّمْ فَتُكُوٰى اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ \* يَوْمَ يُحْمٰى فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوٰى اللهِ فَبَشِّرُهُمْ هٰذَا مَا كَنْزُتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كَنْزُتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ﴾ (التوبة:٣٥،٣٣)

'' در دناک سزاکی خوشخبری سنا دوان کو جوسونا اور چاندی جمع کرکے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ۔ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ د ہکائی جائے گی اور پھراس سے ان لوگوں کی پیشانیوں پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جوتم نے اپنے لئے جمع کیا

### جهنم ؛ ایك هولناهک انجام

تھا۔لواب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔''

#### ® سود کھانا

﴿ لِمَا يَّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْا لاَ تَاْكُلُوْا الرِّبُوا أَضْعَافًا مُّضْعَفَةً وَّاتَّقُوْا اللهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴾ (آلِعران:١٣٠)

''اے لوگوجوا بمان لائے ہو! میہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دواور اللہ سے ڈرو،امید ہے کہ فلاح یاؤگے۔''

#### اسى طرح رسول الله مَثَاثِيَّاتُمُ كَا فرمان ہے:

«لعن الله آكل الربوا و موكله و شاهديه و كاتبه» (منداحمد: ٣٥١٧) "الله تعالى في سود كهاف والع، كهلاف والع، كوابان اوراس معامله كولكهيف والعير يرلعنت فرمائي ہے۔"

رسول الله مَنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ نَهِ اپنا خواب بیان فرمایا (اور پیغیمرگا خواب وی ہوتا ہے) کہ دو فر شنے آئے اور مجھے اُٹھا کرا پنے ساتھ چلنے کے لئے کہا۔ راستہ میں دیکھا کہ خون کی ایک نہر بہہ رہی ہے اور ایک آ دمی اس کے درمیان کھڑا ہے۔ اور ایک دوسرا شخص نہر کے کنارے پر پھر لئے کھڑا ہے، جو نہی بینہر کے اندر والا آ دمی باہر نگلنے کی کوشش کرتا ہے تو کنارہ پر کھڑا شخص زور سے وہ پھر اس کے منہ میں دے مارتا ہے اور اسے اس کی جگہ پر دھیل دیتا ہے، چنانچہ جب وہ نہر سے باہر نگلنے کی کوشش کرتا ہے تو کنارہ والا شخص اس کے منہ میں جب وہ نہر سے باہر نگلنے کی کوشش کرتا ہے تو کنارہ والا شخص اس کے منہ میں جب وہ نہر سے باہر نگلنے کی کوشش کرتا ہے تو کنارہ والا شخص اس کے منہ میں

### جهنم ؛ ایك هولناهک انجام 💸 🛠 💸 ۲۷

سپھر مار کر اسے واپس بھینک دینا ہے۔ آپ سُلُطِیْم نے جب اس کے متعلق دریافت کیا تو فرشتوں نے بتایا کہ

''یہوہ لوگ ہیں جوسود کھاتے ہیں ( گویا غریبوں کا خون پیتے ہیں)۔'' (صیح بخاری:۱۳۸۲)

### الباطل اور ناجائز طريقه سے دوسروں كا مال كھانا

#### الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ يَا يَنْهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْ الْا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا \* وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرًا \* (الناء:٢٩)

''اے لوگو! جو ایمان لائے ہو! آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہئے آپس کی رضا مندی سے اور اپنے آپ کی رضا مندی سے اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔جوشخص ظلم وزیادتی کے ساتھ ایبا کرے گا، اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے اور یہ اللہ کے لئے کوئی مشکل کا منہیں ہے۔''

### ® تيمول كا ناحق مال كھانا

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

### چېنم ؛ ایك هولناهک انجام

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتْمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِي الْطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ﴾ (النماء:١٠)

''جولوگ ظلم کے ساتھ نتیموں کا مال کھاتے ہیں ،گویا وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرر ہے ہیں اور وہ جہنم کی بھڑ کتی ہوئی آگ میں جھو نکے جائیں گے''

#### @ رشوت لينا

#### الله فرمان رسول مَثَالِثَةُ مِ إِن رَسُولُ مِثَالِثَةً مِ

«لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم» (صحح ترندى:١٠٧٣) "الله تعالى نے كسى مقدمه كے فيصله ميں رشوت لينے اور دينے والے پر لعنت فرمائی ہے۔"

### الوگوں کے ساتھ خیرخواہی کی بجائے دھوکہ دہی کا معاملہ کرنا

### ک چنانچه نبی سُکالیا کم کا فرمان ہے:

(ما من عبد یستر عبه الله علی رعیّه یموت یوم یموت و هو غاش لرعیته إلا حرم الله علیه الجنه) (صحیح بخاری:۱۵۱۷) ''وه خض جس کوالله تعالی نے کسی کائگران بنایا اور وه اس حال میں مراکه اپنی رعایا کے ساتھ خیر خواہی کی بجائے دھوکہ کرتا تھا تو الله نے ایسے خض پر جنت حرام کردی ہے۔''

### جهنم ؛ ایك هولناهک انجام 💸 💸 💸 🖎

### 🗅 کھانے پینے میں سونے اور جاندی کے برتن استعال کرنا

#### 📽 نبي سَالَيْ لَيْمُ كافر مان ہے:

«إن الذي يأكل أويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارجهنم» (صحح بخارى:۵۲۳۳)

'' وہ شخص جوسونے اور جا ندی کے برتنوں میں کھا تا پیتا ہے ، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرر ہاہے۔''

#### الاحرام خوري

#### الله نبي سَالِينَا لِمُ كَافِر مان ہے:

(کل جسد نبت من سحت فالنار أو لیٰ به) (صحیح الجامع الصغیر: ۱۹۱۹) "دروه جسم جو مال حرام سے پلا ہوگا، جہنم اس کے لئے زیادہ مناسب ہے۔''

## ® جھوٹی قتم اُٹھانا، احسان جتلانا اور تببند کو مخنوں سے نیچے لاکانا

ا جارث بن ما لک بیان کرتے ہیں کہ میں نے جج کے موقع پر دو جمروں کے درمیان رسول اللہ منافیظ کو فرماتے ہوئے سنا:

«من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان» (صحح بخاري: ۲۳۲۵)

''جس نے جھوٹی فتم کے ذریعہ اپنے مسلمان بھائی کا مال غصب کیا،وہ اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملے گا کہ وہ اس پر سخت ناراض ہوگا۔''

#### 🧇 حضرت ابوذر 🕆 كابيان ہے كه نبى مَثَاثَيْرُ في فرمايا:

«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيمة و لا ينظر إليهم و لا يزكيهم وله يزكيهم وله يزكيهم وله يزكيهم وله عذاب أليم» روز قيامت تين آ دميول سے الله نه مم كلام موگا، نه ان كى طرف د كيھے گا اور نه أنهيں گنامول سے ياك كرے گا۔''

جب آپ مَلَّ اللَّهِ مِنْ مِن عَبِين مرتبه ان کلمات کو دہرایا تو ابوذر اٹنے کہا: تباہ و ہرباد

ہوگئے بیلوگ، اے اللہ کے رسول مینا مرادلوگ کون ہیں؟ تو آپ نے فر مایا:

«المسبل والمنّان [الذي لايؤتى شيئًا إلا مَنَّه] والمُنفق سلعته بالحلف الكاذب» (صحح مسلم:٢٨٩)

''اپنی چادر ٹخنوں سے نیچے لئکانے والا، کوئی چیز دے کر احسان جتلانے والا اور جھوٹی قتم اٹھا کراپنا سامان بیچنے والا ۔''

### 🟶 اورایک روایت میں الفاظ ہیں:

«شیخ زان ، وملك كذّاب وعائل مستكبر »

''وہ بوڑ ھاشخص جوزنا کرتا ہے اور وہ حکمران جوجھوٹ بولتا ہے اور وہ شخص جو تنگ دست ہونے کے باوجود تکبر کرتا ہے۔''

### *⊕ شراب نوشی*

#### الله مثالثاتياً كا فرمان ہے:

«لا يدخل الجنة منّان ولا عاق ولا مُدمِن خمر»

### 

''احسان جتلانے والا، والدین کا نافر مان اور شراب کا عادی جنت میں داخل نہ ہوں گے۔'' (صحیح سنن نسائی: ۵۲۳۱)

### 🗇 والدين كى نافرماني

فرمانِ الہی ہے:

﴿ وَاعْبُدُوْ اللهَ وَ لَا تُشْرِكُوْ ابِهِ شَيْئًا وَبِالْوَ الِلَدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ "اورالله كى عبادت كرواوركسى چيز كواس كے ساتھ شريك نه همرا وَاور والدين كے ساتھ حسن سلوك سے پيش آؤ۔" (النساء:٣١)

#### 🟶 اوررسول الله سَلَّالَيْنَا مِ نَعْ فَرِ ما يا:

«رغم أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف» قيل من يا رسول الله؟ قال «من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أوكليهما، فلم يدخل الجنة » (صح مسلم ٢٢٥٤)

"برباد ہوا وہ شخص، ذلیل ورسوا ہوا وہ شخص!" کسی نے کہا: کون؟ اے اللہ کے رسول مُنَّالِیَّا آپ نے نے فرمایا: "جس نے اپنے والدین کو بڑھا ہے کی حالت میں پایا، دونوں کو یا ان میں سے ایک کو، پھر بھی وہ جنت میں داخل نہ ہوسکا۔" اور رغم أنف ذلت ورسوائی سے کنا یہ ہے، گویا اس کی عزت خاک میں مل گئ!! .....اور فرمانِ اللی ہے:

﴿ وَمَنْ يُهِنِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ مُكْرِم ﴾ (الحج:١٨)

### جهنم ؛ ایك هولناهک انجام 💸 💸 🖎 🖎

''جس کواللہ رسوا کر ہے پھر کوئی اس کوعزت نہیں دے سکتا۔''

#### 🕆 چغل خوري

#### 

(الا يدخل الجنة نمّام) (صحيح مسلم: ٢٨٦)

'' چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔''

#### ا عفت آب مومن عورتول يرزنا كي تهمت لگانا

فرمانِ الهي ہے کہ

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنْتِ الْغُفِلْتِ الْمُؤمِنْتِ لُعِنُوْا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿ (النور: ٢٣)

''جولوگ پاک دامن بے خبر مؤمن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے۔''

#### 🕾 جھوٹ ،خصوصاً ایسا جھوٹ جو کا نئات میں پھیل جائے

### الله مان ماب منافظیم کا فرمان ہے کہ

«وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى الناروإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابًا» (صحح بخارى:۲۰۹۳)

" بلا شبه جموط فتق و فجور کی طرف لے جانے والا ہے اور فتق و فجور جہنم کی

طرف لے جانے والا ہے۔ ایک آ دمی جھوٹ بولتا ہے اور ہمیشہ جھوٹ کی جبتی میں لگار ہتا ہے۔ '' میں لگار ہتا ہے جتیٰ کہ وہ اللّٰہ کے نزد یک جھوٹا لکھے دیا جاتا ہے۔''

«فإنه الرجل يغذو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق» من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق» من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق من بيت موتج كورے عالم ميں پيل جاتا ہے۔''

صحیح بخاری کے الفاظ ہیں:

«فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الأفاق، فيصنع به إلى يوم القيمة» (صحح بخارى؛١٣٨٦)

### جهنم ؛ ایك هولناهک انجام

'' یہ وہ جھوٹا شخص ہے جو ایسا جھوٹ بولتا ہے کہ وہ جھوٹ اس سے چلتا ہوا یوری کا ئنات میں پھیل جاتا ہے۔''

اس حدیث میں ان لوگوں کے لئے عبرت کا سامان ہے جو میڈیا اور اخبارات میں جھوٹی خبریں شائع کر کے دنیا میں پھیلاتے ہیں اور ان لوگوں کے لئے بھی جنہوں نے اپریل فول کے نام پرایک دن جھوٹ بولنے کے لئے کمی جنہوں کرلیا ہے۔ جھوٹ بلاشبہ حرام ہے، خواہ ظرافت طبع کے لئے ہی بولا جائے۔ رسول اللہ مُناہیم کھی اپنے صحابہ کے ساتھ مزاح کرتے تھے، لیکن آپ کا مزاح بھی صدق وسیائی کی حدود سے باہر نہیں نکلا۔

### 🕲 قطع رحی

🟶 نبی مَثَالِثَیْرُ کا فرمان ہے کہ

«لا یدخل الجنة قاطع» (صحیح بخاری:۵۹۷۳) " (شحیح بخاری:۵۹۷۳) " (شته داری کوتوڑنے والا جنت میں داخل نه ہوگا۔"

### 🖰 پر وسيول کوستانا

رسول الله نے فرمایا:

(والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن) قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه» (بخارى: ۵۵۵۵) "الله كانتم! وه تخص مؤمن نهيں ہے، الله قتم! وه تخص مؤمن نهيں ہے، الله كى

قتم! وہ شخص مؤمن نہیں ہے۔ کسی نے کہا: اللہ کے رسول مُلَاثِیَّا اکون شخص؟ آپ نے فرمایا: وہ شخص کہاس کا پڑوتی اس کی شرارتوں ہے محفوظ نہ ہو'

#### السياليَّةُ مِنْ اللهُ ا

«لایدخل الجنة من لایأمن جاره بوائقه» (صحیح مسلم ۱۷۰۰)
"وه تخص جنت میں داخل نه ہو سکے گا جس کا پڑوی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے۔"

### ⊙ امام نو ویؓ نے لکھا ہے کہ

''البوائق سے مراد مکاریاں اور شرائر ہیں اور اس کامفہوم مخالف یہ ہے کہ جو شخص اپنے ہمسایہ کے ساتھ حسن سلوک روا رکھتا ہے، وہ اجروثواب کامستحق ہے اور سنت ِرسول اور کتاب اللّٰہ کی واضح نصوص اس پر گواہؓ ہیں''

### 🯶 حضرت ابوہر ریاہ ہے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ

"رسول الله مَنَا لَيْهِ مَا يَهِ جِها گيا: اے الله کے رسول افلاں عورت رات کو قیام کرتی ہے اور دن کو روزے رکھتی ہے، اور بکثرت صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، لیکن زبان سے ہمسایوں کو تکلیف دیتی ہے۔ تو رسول الله مَنَا لَیْهُ مَا اِن فَر مایا: (لا خیر فیها، هی من أهل النار)" اس میں کوئی خیر نہیں، وہ جہنمی ہے۔ "صحابہ نے عرض کی: اور فلاں عورت صرف فرضی نماز پڑھتی ہے اور بس

چهنم ؛ ایك هولناهک انجام 🛇 🎨 💸 🗞 🗞

پیر کے چند مکڑ صدقہ کرتی ہے، کین کسی کو تکلیف نہیں دیتی تو آپ مُنَّا اللَّهِ اَ اِن مَنْ اللَّهِ اَ اِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمِلْمُلِمِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلِمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ال

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ لَاخِرِيْنَ ﴿ لَكُونَ جَهَنَّمَ لَاخِرِيْنَ ﴾ (المؤمن: ٢٠)

''جو لوگ تکبر اور غرور میں آ کر میری عبادت سے مند موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل وخوار ہوکر جہنم میں داخل ہول گے۔''

#### اورفرمایا:

﴿ فَأَمَّا مَنْ طَعْی وَ آثَرَ الْحَیْوةَ الدُّنْیا فَإِنَّ الْجَحِیْمَ هِيَ الْمَأْوٰی ﴿ فَالَّمَا مَنْ طَعْی وَ آثَرَ الْحَیْوةَ الدُّنْیا فَإِنَّ الْجَحِیْمَ هِيَ الْمَأْوٰی ﴿ نَرْجُسِ نَے سَرَتُی کَی راہ اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا تو یقیناً جہنم اس کا ٹھکانہ بنے گی۔' (النزعت:٣٦ تا ٣٩)

مَنْ مَا النَّا عَلَيْ مِنْ فَالِدُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

نبی مَثَالِثَیْنِمُ کا فرمان ہے: .

''وہ خص جنت میں داخل نہ ہوگا، جس کے دل میں ذرّہ برابر تکبر ہوگا۔'' پوچھا گیا:''بلاشبہ آ دمی ہیہ پیند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو،اس کے جوتے اچھے ہوں(تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟)'' آپ ٹاٹیڈ نے فرمایا:''بلا شبہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پیند کرتا ہے (لہذا یہ تکبر نہیں بلکہ) تکبر یہ ہے کہ آ دمی حق بات کو محکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔'' (صیح مسلم:۲۲۲)

🥮 بخاری ومسلم کی روایت ہے که رسول الله مَالَّيْرُ نے فرمایا:

((ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبرّه، ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عُتُلِّ جوَّاظ مستكبر)) (صحح بخارى: ٢٥٣٧ .....صحح مسلم: ١١٨)

'' کیا میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ سنو، ہر وہ ضعیف اور ناتواں شخص، اگر وہ اللہ پرقتم ڈال دے تو اللہ اس کو ضرور پورا کردے (اس کے بعد فرمایا:) کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جہنمی کون لوگ ہیں؟ سنو، ہر وہ شخص جہنمی ہے جو سخت خو، بدزبان اور متکبر وسرکش ہے۔''

### ﴿ بِرِخِلْقِي ، بِدِرْ بِانِي

#### 🤏 رسول الله سَلَّالَيْنَا مِمْ فرمايا:

(إن من أحبكم إلى وأقربكم مني مجلسًا يوم القيمة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلى وأبعدكم مني مجلسًا يوم القيمة: الثرثارون المتشدقون والمتفيهقون قالوا: يا رسول الله! قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: (المتكبرون) (صحيح ترنى ١٦٣٢)

''عمدہ اخلاق کا مالک انسان روزِ قیامت مجھے تم میں سب سے زیادہ محبوب

اور میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا، لیکن برخلق، برزبان اور مُتَفَیْهِق انسان روزِ قیامت مجھ سے سب سے زیادہ دور اور میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ترین ہوگا۔ 'صحابہؓ نے کہا: اے اللہ کے رسولؓ ! ثر ثارون اور متشدقون کا مفہوم تو ہم سمجھ گئے، لیکن المتفیہ قون سے کیا مراد ہے؟ آیے نے فرمایا: اس سے مراد متکبرلوگ ہیں۔'

امام ترزري المتشدق كى تشريح مين فرماتے بين:

"هوالذي يتطاول على الناس في الكلام ويبدو عليهم" ''وه څخص جولوگوں پرزبان درازي اور برزباني كرتا ہے۔'' (ترندي؛١٩٣١)

#### الله ومثالثيثم في مزيد فرمايا:

(ألا أُخبركم بمن يحرم على النار، وبمن تحرم عليه النار: على كل قريب هيِّن سهل) (صحح ترندى از البانى ٢٠٢٢) "كيا مين تمهين ايبا شخص نه بتاؤل جوجهم كى آگ پر حرام ہے اور جهم كى آگ بر حرام ہے اور جهم كى آگ اس پر حرام ہے، ہر وہ شخص جو اپنى خصائل حميدہ كى وجہ سے ہردل عزيز ہے اور زم خو ہے۔"

ابن علاً ن نے اس حدیث کا بیر مفہوم بیان کیا ہے کہ'' جہنم کی آگ ہراس شخص پر حرام ہے جو اپنے حسن سلوک اور نرم خوئی کی بنا پر لوگوں کے قریب ہے۔'' (دلیل الفالحین)

### چهنم ؛ ایك هولناهک انجام 💸 کیکیکیکیکیکیکیکیک

#### المحيوانات كوعذاب سے ملاك كرنا

#### الله مَنَا لَيْهِ مَا كَا فَرِمان ہے كه

(عرضت على النار فرأيت فيها إمرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولا تدعها تأكل من خشاش الأرض» (صححملم:٢٠٩٧)

'' مجھے جہنم دکھائی گئ تو میں نے اس میں بنی اسرائیل کی ایک عورت کو دیکھا جو اپنی بلی کو اس طرح تکلیف دیتی تھی کہ اس نے اس بلی کو باندھ رکھا تھا۔ نہ تو اس کو کھانا کھلاتی تھی اور نہ ہی اسے چھوڑتی تھی اور پھریہ ہوا کہ وہ بلی بھوک کی وجہ سے گیلی زمین چپاٹی ہوئی ہلاک ہوگئ۔''

### 🕾 وه نیم بر ہنه عورتیں جولوگوں کوفتنه میں مبتلا کرتی ہیں

### ابوہرریہ سے روایت ہے کہ رسول الله منالی نے فرمایا:

(صنفان من أهل النار لم أرهما؛ قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لايدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا المجنيول كى دوقتميل ميل نے ابھى تك نہيں ديكھى ہيں؛ ايك وه قوم جن كے ہاتھ ميں گايوں كے دموں كى طرح كوڑے ہوں گے اور وہ ان كے ساتھ

لوگوں کو ماریں گے۔ دوسری وہ عورتیں جو کیڑے پہن کر بھی نگی ہی رہیں اور دوسروں کو رجھا نیس اورخود دوسروں پر بیجھیں اور بختی اونٹوں کی طرح ناز سے گردن ٹیڑھی کر کے چلیں، وہ جنت میں ہرگز داخل نہ ہوں گی اور نہ اس کی خوشبود ور دور تک محسوں کی جائے گئ' خوشبود ور دور تک محسوں کی جائے گئ' (صیح مسلم: ۱۲۳)

اس کا مظاہرہ آج ہم اپنی آگھوں سے دیکھ رہے ہیں۔اس جدید دورِ جاہلیت میںعورت بازار کی سب سے ارزاں جنس بن کر رہ گئی ہے۔اس جدید دورِ جاہلیت نے اسے ایک شوپیں اور مردوں کی دل لگی کا سامان بنا دیا ہے، وہ نکرینے، سینہ کھول کراب سڑکوں برنکل آئی ہے اوراینی اس عریانیت اور بیوٹی یالروں کی غلامی پر فخر کناں ہے۔ وہ انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ کمپنیوں کے ہاتھوں سر بازار رسوا رہی ہے ۔اس کےجسم عریاں پر تجارت کا بازار سجایا گیا،اورابھی وہ آزادی اور تہذیبی ترقی کے فریب پر مزید ذلت ورسوائی کے لئے آواز بلند كرربى ہے۔ اب اسلامی ممالك ميں يورپ كے وظيفه خوار چيلے مسلم عورت کوبھی اس جہنم کے گڑھے میں دھکیلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، وہ وطن کے نام پر رقص کرتی اور آزادی کے نام پر گاتی اور ثقافت کے نام پرعریاں ہو کر کارزارِ حیات میں نکل آئی ہے جہنمی عورت کا جونقشہ رسول الله عن فیا من بیان کیا تھا اسعورت میں بیتمام علامات نمایاں نظر آتی ہیں۔

#### ® زنا کاری

قرآنِ کریم نے زناکاری اور غیراخلاقی جنسی تعلق کو نہ صرف انتہائی فخش بلکہ ایک بہت بڑی خیانت ، استحصال اور معاشرے کا ناسوراور انتہائی مہلک قرار دیاہے اور روزِ قیامت ایسے لوگوں کے لئے سخت عذاب کی وعید سنائی ہے۔فرمانِ الٰہی ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ إللهَا الْخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَقْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يَتْ حَرَّمَ اللهُ إلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَقْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضْعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا إلاَّ مَنْ تَابَ وَالْمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا ﴾ (الغرقان: ١٩، ١٨)

را مومن وہ لوگ ہیں جواللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کونہیں پکارتے اور جس جان کو خدانے قتل کرنے سے منع کیا ہے اس کو ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کرتے ہیں اور جوکوئی میرکام کرے گا، وہ قیامت کے روز اپنی سزا جھگتے گا اور قیامت کے روز اس کو دوگنا عذاب ہوگااور وہ اس میں ہمیشہ کے لئے ذلیل وخوار رہے گا۔''

اور رسول الله مَثَالِثَانِمُ نَے تنور کی طرز پر ایک بہت بڑی سرنگ دیکھی جس کا منہ تنگ تھا اور سیع تھا ، اس کے اندرآ گ بھڑک رہی تھی جس میں برہند مرد اور عورتیں جل رہی تھیں۔ جب آگ شعلہ زن ہوتی تو وہ

لوگ اس سرنگ کے منہ تک آجاتے اور جب چیچے سے آگ کا آلاؤ ہلکا ہوتا تو وہ چیچے گر پڑتے ۔ آپ نے فرشتوں سے ان کا حال پوچھا: تو انہوں نے کہا: یہ بدکار مرداور بدکارہ عورتیں ہیں ۔ العیاذ باللہ (صیح بخاری:۱۳۸۲)

🕾 ہم جنس پرستی

سابقہ اُمتوں میں سے قوم لوط کو اسی جرم کی پاداش میں ان کی بستیوں کو زمین سے آسان پر لے جا کر اُلٹا کر کے بھینکا گیا اور او پر سے بھروں کی بارش کی گئی تھی اور اس سے بڑھ کر کوئی قوم عذاب سے دوچار نہیں ہوئی ۔افسوس کہ آج مغرب میں اس شرمناک حیا سوز اور غیر فطری عمل کو قانونی حیثیت حاصل ہوگئ ہے اور اس طرح عذابِ الہی کا راستہ ہموار کیا گیا ہے۔

#### **الله منافليَّا كا فرمان ہے:**

«من و جدتموه يعمل عمل لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به» "ارتم سى كوقوم لوط كاعمل كرتے ہوئے پاؤتو فاعل اور مفعول دونوں كوقتل كروـ" (صحيح ترندى؛ ۱۷۲۲)

### 🕾 بيه پسند كرنا كه مؤمنول ميں بے حيائى چيل جائے

فرمانِ اللي ہے:

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ ﴾

''جولوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کا فروغ ہو، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے'' (النور:19)

یہ کردار آج ہمارا پرنٹ میڈیا اورالیکٹرونک میڈیا کھلے عام پیش کر رہاہے، جہاں بالکل برہنہ اور نیم برہنہ تصاویر اور فلمی اشتہارات بے حیائی پھیلانے اور شہوت کی آگ بھڑکانے کا سامان کررہے ہیں۔میڈیا کے اربابِ بسط وکشاد اور اس میں کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے مذکورہ فرمان پرغور کرنا چاہیے۔

### 🕾 بلاوجەمسلمانوں کے عیوب اورراز افشا کرنا

#### 📽 آپ سَتَالِيَّنَا مِ نَا عَنْ مِ مَا يا:

(يا معشر من آمن بلسانه، ولم يدخل الإيمان قلبه: لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم، يتبع الله عورته يفضحه في بيته) (صحح ابوداود ۱۳۰۸٬۰۸۳٬۰۰۰)

''اے وہ جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائی ہے اور ایمان ابھی اس کے قلب میں نہیں اُترا! اپنے مسلمان بھائیوں کی ایک دوسرے سے غیبت نہ کرو اور نہ ان کے عیوب کی جبتی کرو۔ جو کسی مسلمان کے عیوب کی ٹوہ لگا تا ہے، اللہ اس کے عیوب کو افشا کردیتا ہے۔'' اللہ اس کے گھر میں رسوا کردیتا ہے۔''

### 🕾 خود کشی

#### ابوہرریہ سے روایت ہے کہ نبی منافیہ نے فرمایا:

«من تردَّى من جبل فقتل نفسه فهو فى نار جهنم يتردِّى فيه خالداً مخلداً فيها أبدا ومن تَحَسِّى سُمًّا فقتله نفسه فَسُمُّه فى يده يتحسَّاه فى نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته فى يده يَجأُ بها فى بطنه فى نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا» ( مَحِيَّ بَرَارى ١٨٥٤)

"جس نے پہاڑ سے گرکر اپنے آپ کوتل کیا ہوگا تو اسے جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ اسی سزاسے گزرنا پڑے گا اور جس نے اپنے آپ کو زہر سے ہلاک کیا ہوگا، تو زہر کا پیالہ اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں زہر پیتا رہے گا اور جس نے اپنے آپ کولو ہے کے آلہ سے قبل کیا ہوگا تو لو ہے کا وہی آلہ اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اسی آلے کو پکڑ کر اپنے بیٹ میں مارے گا۔"

### 🕾 کسی ذی روح کی تضویر بنانا

#### 🟶 نبی سَالِیَّیَا مُ کا فرمان ہے:

«كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فيعذبه الله في جهنم» (صحمملم:٥٥٠١)

''جو شخص کوئی تصویر بناتا ہے، وہ روزِ قیامت زندہ کرکے اس کے سامنے لائی جائے گا کہ اس کے اندر روح پھونکے ، مگر وہ پھونک نہ سکے گا۔''

افسوس کہ آج فنونِ لطیفہ اور کلچر کے نام پران حرام اُمور کا ارتکاب برسرعام ہور ہا ہے۔ ہور ہا ہے اور بعض نام نہا دعلما کی طرف سے اس کو جواز مہیا کیا جار ہا ہے۔

### 🕾 محارم الهي كا ارتكاب

#### 🯶 رسول الله صَلَّالِيَّةِ مِنْ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ فَر ما يا:

(الأعلَمن أقوامًا من أمتي يأتون يوم القيامة بحَسنات أمثال جبال تهامة بيضًا، فيجعلها الله عز وجل هباءً منثورا) قال ثوبان: يا رسول الله صِفْهُم لنا، جَلِّهم لنا، أن الا نكون منهم ونحن الا نعلم قال: أما إنهم إخوانكم، ومن جِلْدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خَلَوْا بمحارم الله انتهكوها) (صح ابن اجب ٣٣٣٣)

''یقیناً میں اپنی امت کے ان لوگوں کوخوب جانتا ہوں جوروزِ قیامت اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے اور ان کی نیکیاں'تہامہ' کے پہاڑوں کی طرح صاف شفاف ہوں گی لیکن اللہ تعالی ان سب کوغبار کی طرح اڑا دے گا۔ تو حضرت ثوبان نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! ہمیں وضاحت سے بتا ئیں کہ وہ کون

ہیں، کہیں وہ ہم ہی نہ ہوں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو؟ آپ نے فرمایا: وہ تمہارے ہی ہی ہوا گی ہوں گے اور تمہاری طرح گوشت پوست کے بنے ہو گے اور وہ بھی تمہاری طرح راتوں کوشبِ زندہ دار ہوں گے، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے، جب اللہ کی محارم کے ساتھ الگ ہوں گے تو ان کا ارتکاب کریں گے۔''

#### الله نبي كريم مثالينية من فرمايا:

«أتدرون ماالمفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: «إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فَنِيَتْ حسناتُه قبل أن يُقْضى ما عليه أُخذ من خطاياهم فطُرحت عليه ثم طرح في النار» (صحيح ملم ٢٥٢٢)

''کیاتم جانتے ہومفلس کون ہے؟ صحابہ ؓ نے عرض کیا: ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار ہیں، نہ دنیا کاساز وسامان ۔ تو آپ نے فرمایا:
میری اُمت میں سے مفلس در حقیقت وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نمازوں،
روزوں اور زکوۃ کو لے کر اللہ کے دربار میں پیش ہوگا۔ پھرایک آ دمی آئ
گا، جس کواس نے گالی گلوچ کیا ہوگا، کسی پر جھوٹ کی تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو زدوکوب کیا ہوگا تو اس کی نیکیاں لے کر ان تمام کو دے دی جائیں گی۔ پھراگر اس کی زیاد تیوں کا بیقرض ادا

### جهنم ؛ ایك هولناهک انجام 🛇 😂 💮 ۲۹

ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو پھران لوگوں کے گناہ لے کراس
کے اوپر ڈالے جائیں گے اور آخراس کواٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔'
نبی سُکاٹیٹی کے ان فرامین سے بیہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ہروہ کام جس کو
شریعت نے حرام اور ممنوع قرار دیاہے ، اس کا ارتکاب انسان کے لئے جہنم کا
باعث بن سکتا ہے۔





باب چہارم

# 🦠 سافی الحدیکاجہنم سے خوف 🔇

اسلاف یہ جانتے تھے کہ اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے خوف دلاتا ہے اور وہ پہند کرتا ہے کہ لوگ اللہ کی خشیت اختیار کریں ۔ جہنم سے ڈرنے والا گویا اللہ کی محبت ورضا کا طلب گار ہوتا ہے۔ چنانچے سلف کا جہنم سے خوف کا یہ عالم تھا کہ جب وہ قرآن کی کسی آیت میں جہنم یا قیامت کا تذکرہ سنتے تو اس طرح روتے گویا جہنم کی دھاڑان کے کانوں میں سنائی دے رہی ہے اور آخرت ان کی آئھوں کے سامنے ہے۔

صحیح مسلم میں حضرت انس سے حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا:

(والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت، لضحكتم قليلاً وبكيتم كثيرًا) قالوا: وما رأيت يا رسول الله ؟ قال: (رأيت الجنة والنار) (صحيحملم؛٩١٠)

''اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! جو کچھ میں نے دیکھا ہے۔ اگرتم دیکھ لوتو تم تھوڑا ہنسواور بہت زیادہ روؤ۔ صحابہؓ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا: میں نے جنت اور جہنم

جهنم ؛ ایک هولنا که انجام ﴿ حُهنم ؛ ایک هولنا که انجام ﴿ انجام أَلَا انجام ﴿ انجام أَلَا انجام ﴿ انجام أَلَا أَلَا الْمُعْمَامُ الْمُ ال

دیکھی ہے۔''

ذیل میں ہم اسلاف کے چندایسے ہی واقعات اور اقوال پیش کرتے ہیں کہ وہ جہنم کے خوف سے کس طرح لرزہ براندام رہتے تھے، شاید ہم ان کو پڑھ کراپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا سامان کرلیں۔

#### رسول الله مثلطيني كا واقعه

ا بن مسعوداً كا بيان ہے كه رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ نَ مِجْصِ فرمایا: عبدالله مجھے قرآن يره صرساؤتو ميں نے كہا:ا الله كے رسول مَلَا لِيْمَا إِبْصَال مِين آپ كو قرآن سناؤں ، آپ پرتو قرآن نازل ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: میں پہ جاہتا ہوں کہ کسی دوسرے سے قرآن سنول تو ابن مسعود ؓ نے سورۃ النساء پڑھنا شروع كى ـ جب وه اس آيت ير يَنْجِي: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هُؤُلاءِ شَهِيْدًا ﴿ (الناء: ٢١) "كيا حال مُوكًا جب ہم ہراُمت سے ایک گواہ لائیں گے، پھران پر (اے نبی) آپ کو گواہ بنائيں گے۔'' تو آ پُ نے فرمایا: بس کرو ابن مسعودٌ! ابن مسعودٌ کہتے ہیں کہ میں نے سراُٹھایا تو دیکھا کہ آ پ کی آئکھوں سے آنسوٹپ ٹپ گررہے تھے۔ (صحیح بخاری:۴۵۸۲ ...... مسیح مسلم؛ ۸۰۰ )

### صحابہ کرام کے واقعات

صحابہ کرام بھی جہنم کا تذکرہ سنتے تو زارو قطار رویا کرتے اور ہر وفت جہنم کے خوف سے لرزہ براندام رہتے ۔حضرت انس بن مالک کا بیان ہے کہ رسول الله مَا الل «عرضت عليَّ الجنة والنار فلم أر كاليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا » قال فما أتى علىٰ أصحاب رسول الله يوم أشد منه، قال: غطوا رؤوسهم ولهم حنين (صححملم:١٠٢٢..... صحح بخارى:٣١٢١) "آج جنت اورجہنم میرے سامنے پیش کی گئیں۔ میں نے بھلائی اورشر میں آج سے بڑھ کرکوئی دن نہیں دیکھا۔ جو کچھ میں جانتا ہوں ، اگرتم بھی جان لوتوتم بہت کم ہنسواور بہت زیادہ زیادہ روؤ۔ 'انس کا بیان ہے کہرسول الله کے صحابہ نے سنا تو اپنے چہرے ڈھانپ لئے اور زارو قطار روئے اور ان پر اس سے زیاد ہشخت دن نہیں آیا۔''

\* حفرت عرّفر ما یا کرتے تھے کہ

''اگرآ سان سے بیندا آئے،اےلوگو!ایک کے سواتم سب جنت میں داخل ہوجاؤ گے تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہوں۔''

\* حضرت عثمان بن عفان مسے مروی ہے کہ

''اگر میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا ہوں اور مجھے معلوم نہ ہو کہ کون کی جگہ میرا ٹھکانہ بننے والی ہے تو میں بیخواہش کروں گا کہ کاش! میں اس سے پہلے را کھ کا ایک ڈھیر ہوجاتا، قبل اس کے کہ مجھے معلوم ہوتا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں۔''

\* حضرت ابوہریرہؓ بیار تھے، ایک دن رونے لگے۔کسی نے رونے کا سبب یوچھا تو کہا:

أما إني لا أبكى علىٰ دنياكم هذه ولكن أبكى علىٰ بُعد سفري وقلة زادي وإنى أمسيتُ في صعود علىٰ جنة أو نار، لا أدري إلى أيتهما يؤخذ بي (شرح النة از بغوى:١٨٣٨٣) "مين تمهارى اس دنيا كم مين نهيں روتا، ميں تو اس بات پروتا موں كه سفر بهت كم مي اور ميں جنت اور جهنم كى طرف محو پرواز مول، نه معلوم كه ان دونوں ميں سے كهال پكر ليا جاؤں۔"

\* عبدالله بن عمر الله عن مراح في سورة المطقفين كى تلاوت شروع كى اور جب پر هي پر هي پر هي هي هيو م يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ "اس دن كو ياد كرو جب لوگ كائنات كرب كيسا من كه الله على الله

"جنت میں صرف وہی شخص داخل ہوگا جو اس کا اُمیدوار ہوا اور جہنم سے صرف وہی محفوظ رہے گا جواس سے خوفز دہ ہوا۔"

ان کے متعلق آتا ہے کہ جہنم کے ڈرسے آئکھیں اشکبار رہتیں۔کسی نے پوچھا: اتنا کیوں روتے ہو؟ تو فرمایا: أخاف أن يطرحني غدًا في النار ولا يبالي "ڈرتا ہوں کہ کل روزِ قيامت ربّ مجھے جہنم میں ڈال دے گا اور کوئی يرواه نہيں کرے گا۔" (التخویف من النار؛ س٢٣)

# جہنم کےخوف نےسلف کی نیندیں اُڑا دیں

\* چنانچہ اسد بن وداعہ کے بارے میں آتا ہے کہ

''جب وہ اپنے بستر پر لیٹتے تو ماہی ہے آب کی طرح تڑپتے اور فرماتے:جہنم کی یاد مجھے سونے نہیں دیتی اوراُٹھ کرمصلی پر کھڑے ہوجاتے۔''

\* طاؤسٌ کے بارے میں آتا ہے کہ

''جب وہ اپنے بستر پر لیٹتے تو اس طرح کروٹیں بدلتے جس طرح دانہ کڑاہی
میں اُچھلتا ہے۔ آخر بستر سے اٹھ جاتے اور بستر لپیٹ دیتے اور ضبح تک قبلہ
رو کھڑے رہتے اور فرماتے: جہنم کی یاد نے عابدوں کی نینداُڑادی ہے۔'
﴿ رَبِع بِن جُعُمُ ساری ساری رات کھڑے ہو کر اللّٰہ کی عبادت کرتے،
بیٹی کہتی: ابا جان! آپ سوتے کیوں نہیں، حالانکہ سارے لوگ سور ہے ہیں؟

### جهنم ؛ ایك هولناهک انجام 💸 💝

تو اللّٰد کا بیہ بندہ جواب دیتا: بیٹی! جہنم کی آگ تیرے باپ کوسونے نہیں دیتی۔ ایسے ہی اہل اللّٰد کے بارے میں قرآن کہتا ہے:

﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَمِمَّا رَزَقْنُهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ (البحدة:١١)

''ان کے پہلوخواب گاہوں سے آشنانہیں ہوتے ،وہ جہنم کے خوف اور جنت کی اُمید پراپنے ربّ کو یاد کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا کیا ہے، اُس میں سے خرچ کرتے ہیں۔''

## جہنم کے خوف نے سلف کی مسکراہٹ چھین لی

\* بعض اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم کی یاد نے ان کی ہنسی بھلا دی اس کی ہنسی بھلا دی تھی اور بھی ان کے لب مسکرا ہٹ سے آشانہیں ہوئے۔ سعید بن جیر ؓ سے پوچھا گیا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ بھی ہنتے نہیں ہیں؟ تو فر مایا: لوگو! میں کیوکر ہنسوں جبکہ جہنم بھڑکائی جا چکی ہے اور آگ کی بیڑیاں ایک دوسرے سے پیوست کی جا چکی ہیں اور جہنم کے دارو نے تیار کھڑے ہیں۔

پیمن اسلاف کے متعلق آتا ہے کہ وہ دنیا کی آگ کو دیکھتے تو اضطراب وکرب کی کیفیت سے ان کی حالت غیر ہوجاتی۔ چنانچہ عطاخراسانی سے مروی ہے کہ اولیس قرنی مجھی لوہاروں کی دکان سے گزرتے تو کھڑے

### جهنم ؛ ایك هولناهک انجام 💸 💝 ۱۰۳

ہوکر دیکھتے کہ وہ بھٹی کس طرح پھونکتے ہیں اور جب انہیں آگ کے شعلوں کی آ واز سنائی دیتی تو چنخ مارتے اور بے ہوش ہوکر گر جاتے۔

\* حسن بھریؒ فرماتے ہیں: ''جھی حضرت عمرؓ کے لئے آگ جلائی جاتی تو اپنے ہاتھ آگ کے قریب کرتے اور فرماتے: اے خطاب کے بیٹے! کیا تو اس آگ برصبر کرسکتا ہے؟''

\* علی بن فضیل آیک دن حضرت سفیان بن عیینہ کے پاس بیٹھے تھے کہ انہوں نے ایک حدیث بیان کی جس میں جہنم کا تذکرہ تھا۔ علی بن فضیل کے ہاتھ میں کا غذکا ایک بنڈل تھا۔ جب انہوں نے بیحدیث سنی تو زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہوکر گر گئے اور کا غذکا بنڈل زمین پر گر پڑا۔ حضرت سفیان کے دیکھا تو فرمایا: اگر جھے آپ کی موجود گی کاعلم ہوتا تو میں بیحدیث بیان نہ کرتا۔

# جہنم کےخوف نے بعض سلف کوبستر مرگ پر پہنچا دیا

بعض سلف کے متعلق مروی ہے کہ جہنم کے خوف نے انہیں بیاری میں مبتلا کردیا اور بعض اسی بیاری کی وجہ سے چل بسے ۔

\* حضرت عمرٌ بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے رات کے وقت ایک آدمی کو تنجد میں سورۃ طور کی تلاوت کرتے سنا، جب وہ اس آیت

### جهنم ؛ ایك هولناهک انجام 💸 جهنم ؛ ایك هولنا ه

پر پہنچا: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ﴾ حضرت عمرٌ نے سنا تو فرمایا: ربِ کعبہ کی قتم! جہنم کا عذاب برحق ہے۔ پھر گھر والیس آ گئے اور ایک ماہ تک بیار پڑے رہے، لوگ عیادت کرنے آتے تھے اور معلوم نہیں تھا کہ حضرت عمرؓ کوکیا بیاری ہے؟

\* بیان کیاجا تا ہے کہ علی بن فضیل نے قرآن مجید کی بیآیت سنی:

﴿ وَلَوْ تَرِىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبُ بِالْيَ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ (الانعام: ٢٧)

'' کاش تم اس فت کی حالت دیکھ سکتے، جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے
کئے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کاش! کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا
میں پھروا پس جھیجے جائیں۔''

اوران پرجہنم کا خوف اس قدر طاری ہوا کہ اس خوف نے انکی جان لے لی۔ لیکن آج ہمارے سینوں میں دل نہیں ، بلکہ پھر وں کی سلیں ہیں جن پر قر آن کی آیات اثر انداز نہیں ہوتیں۔

# جہنم سے ڈرنے کے بارے شریعت کا تقاضا کیا ہے؟

ابن رجبؓ فرماتے ہیں کہ

"جہنم سے صرف اسی قدر ڈرنا واجب ہے کہ اس سے انسان کے اندر فرائض

کو بجالانے اور محارم سے اجتناب کا داعیہ پیدا ہوجائے۔ اگر جہنم کا خوف کچھ اور بڑھ جائے اور انسان اپنے انگ انگ پر اللہ اور اس کی اطاعت کو نافذ کرلے، مستجبات پر عمل کرے، مکروہات سے بچے اور رخصت کی بجائے عزیمت پر عمل کرے تو جہنم کا بیخوف اور بھی لائق شخسین ہے۔ لیکن اگر بیہ خوف مزید بڑھ کرزندگی کا روگ بن جائے اور آخر انسان کو موت کے منہ تک پہنچا دے کہ انسان اللہ کے فرائض کی ادائیگی سے بھی عاجز آجائے تو ایسا خوف قابل شیین نہیں ہوسکتا۔"

یہ حقیقت ہے کہ اللہ کا خوف، دلول میں اس کی ہیبت اور عظمت پیدا کرنے کے لئے شریعت کا مقصودِ اول ہے ، تا کہ انسان مستجبات کو انجام دے کر اور مکروہات سے نج کر اللہ کا تقرب حاصل کرلے، لیکن اگر انسان اس خوف کو بڑھا کر زندگی کا روگ بنا لے کہ بیخوف فرائض و مستجبات کی انجام دہی اور حرمات و مکروہات سے اجتناب کے سامنے رکاوٹ بن جائے تو اصل مقصود ہی فوت ہوجائے گا۔ البتہ اگر جہنم کا خوف انسان پر غالب آ جاتا ہے تو اس صورت میں انسان معذور ہے ۔ اسلاف کا حال کچھالیا ہی تھا کہ جہنم کا خوف ان کے دلوں پر غالب آ گیا تھا۔







باب پنجم

# 🤣 وادی جہنم سے بیخے کا راستہ 🔇

ہولناک جہنم، تھو ہر اور خاردار کھانا، جہنم کا کھولتا ہوا پانی اور اہل جہنم کی پیپ، بیڑیوں اور طوقوں کی جھنکار کا تذکرہ آپ نے پڑھ لیا کہ وہ آگ س طرح چہروں کو سیاہ اور کھالوں کو اُدھیڑ دے گی۔ انتڑیوں کو باہر نکال دے گی اور دلوں کے اندر تک پہنچ جائے گی۔ اس کو پڑھ کر ہر وہ شخص جوروزِ آخرت پر یقین رکھتا ہے، وہ اپنے کو اور اپئے گردوپیش کے لوگوں کو جہنم کی اس ہیب ناک وادی سے بچانے کی ضرور فکر کرے گا۔ اس کے دن اور رات اس غم میں گزریں گے کہ وہ کسی طرح خود کو اور کم ان کم اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچالے کے کہ وہ کسی طرح خود کو اور کم از کم اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچالے کیونکہ یہی در حقیقت اصل کا میانی ہے:

﴿ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴾ (آل عران: ١٨٥)

'' کامیاب دراصل وہ شخص ہے جو آتش دوزخ سے نیج گیا اور جنت میں داخل کردیا گیا۔رہی ید دنیا تو یہ محض دھو کہ کا سامان ہے۔''

کیکن نجات اور کامیا بی کا بدراسته کھن اور خاردار ہے۔ ہمیشہ کی کامرانی اور

دائمی لذتوں کے حصول کے لئے مصائب اور کلفتوں کی دشوار گزار گھاٹیوں کو پاٹنا ہوگا اور اس کے بعد نعمتوں اور لذتوں کے ایسے سامان ہوں گے کہ کسی آ تکھے نے ان کا مشاہدہ نہیں کیا ہوگا،کسی کان نے ان کے متعلق بھی سنانہیں ہوگا اور کسی دل میں اس کا تصور بھی پیدانہیں ہوا ہوگا۔

ر ہا جہنم کا راستہ تو وہ بظاہر بڑا پُر فریب، خوبصورت اس کے چہار سو پھولوں کی باڑ ، بڑا سہل لیکن دراصل وہ شقاوت و بد بختی کی الیمی وادی کی طرف لے جانے والا ہے جس کی ہولنا کی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

اب تحقیے اختیار ہے اے انسان کہ تو جنت کے سیدھے مگر قدم قدم پر دشوار گزار راستہ پر چل کر اپنے لئے ہمیشہ کی خوش بختی اور سرخروئی کا سامان کر لے یا چر جہنم کے پر چچ، چہار سو عارضی لذتوں میں گھرے ہوئے راستہ پر چل کر چند دن کی عارضی لذت کوشی ،کیکن انجام کار ہمیشہ کی ذلت ورسوائی اور دلفگار عذاب کے لئے تیار ہوجائے ۔ضیح بخاری میں فرمانِ رسول مُناتِیْم ہے:

(حُفَّتِ الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات) (رقم ١٣٨٧) ايك طرف آگ كى طرف يكارنے والا كھ اسم ، جس كے پاس دنياكى

لذتوں کے مختلف سامان ہیں جو بکارر ہا ہے:

لوگو! آؤیدراسته بهت آسان ہے، حرام و حلال کی کوئی تمیز نہیں۔ بیسود، زنا کاری، برہنہ فلمیں، گندے ڈائجسٹ، الغرض شہوت رانی کے مختلف سامان

ہیں جس طرح دل چاہے، اپنے پیٹ اور شہوت کی آگ بجھالو۔ چھوڑ موت، قبر اور آخرت کی فکر۔اور یہ پکارنے والا کون؟ شیطانِ لعین، جس کو قرآن انسانیت کا سب سے بڑا دشمن قرار دیتا ہے:

﴿إِنَّ الشَّيْطُنَ لَكُمْ عَدُوُّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوَّا﴾ (الفاطر:١) ''يقيناً شيطان تمهارا وتمن ہے، اینے جسم کی تمام توانائیوں کو مجتمع کر کے اینے

سیفیں سیطان مہاراو کی ہے، آپ ہم کا منا ہوانا یوں و ک حرصہ ہے۔ وشمن کے مقابلہ کے لئے تیار ہوجاؤ۔''

اوریہ دشمن ہروفت گھات لگائے بیٹھا ہے۔اُس نے کہا تھا:

﴿ ثُمَّ لَا تِينَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآ وَلِهِمْ وَكَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِيْنَ ﴾ (الاعراف: ١٤) ' ميں سيرهی راه سے بھائے کے لئے بن آ دم کی تاک میں بیٹھوں گا، پھر سامنے سے، بیٹھوں گا، پھر سامنے سے، بیٹھوں گا، پھر وار کرول گا اور تو ان میں سے بہتوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔'' پروار کرول گا اور تو ان میں سے بہتوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔''

اور شیطان نے اللہ تعالی کی عزت کی قشم اُٹھا کر کہا تھا:

﴿ فَهِ عِزَّ اِكَ لَأُ غُو يَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ﴾ "" تيرى عزت كى قتم! ميں ان تمام كو گراه كر دوں اور سوائے تيرے مخلص بندوں كے كوئى اس گراہى سے فئے نہ سے گا۔" (ص:۸۳،۸۲)

اوراس نے کہا تھا:

### جهنم ؛ ایك هولناهک انجام 💸 🎨 👀

﴿ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (الامراء: ١٢)

''میں اولا دِ آ دم کا گلا اس انداز سے گھونٹ دوں گا کہ تیرے ماننے والے کم اور میرے ماننے والے زیادہ ہوں گے۔''

دوسری طرف جنت کی طرف بلانے والا کھڑا ہے۔جس کے پاس رضا الہی اور اُخروی لذتوں کے مختلف سامان ہیں۔جو یکار پکار کر کہدر ہاہے:

اے کا ئنات کے لوگو! اپنی خواہشاتِ نفس کو اللہ کی مرضی کے تابع کردو۔ اس کی نعمتوں کو کام میں لاؤ ،لیکن اس طرح جس طرح تمہارا خالق جا ہتا ہے۔ جسمانی لذت کوشیوں کے ساتھ ساتھ روح کی لذت کا بھی سامان کرو۔

اے نیندگی وادی میں مدہوش! اُٹھ کہ اب وقت نماز ہے! اے طرح طرح کے کھانوں سے لذت کام و دہن کرنے والے! کبھی روزہ بھی رکھ لیا کر! ......
اے کھانوں سے لذت کام و دہن کرنے والے! کبھی روزہ بھی رکھ لیا کر! ..... اللہ کی استروں پر آ رام کرنے والے اُٹھ اور بزم جہاں میں اللہ کی اطاعت اور جہاد کا اعلان کر! ..... یہ چند دن کی مشقتیں بھر ہمیشہ کی سعادت وخوش بختی اور ایسی نعمین کہ تیرے تصور سے باہر۔ اب تو خدا کی مرضی سعادت وخوش بختی اور ایسی نعمین کہ تیرے تصور سے باہر۔ اب تو خدا کی مرضی یہ جہاں کرا کے گا:

﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيْ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ﴾ "وہاں جو پھمتم چاہوگے ملے گا اور ہر چیز جس کی تم تمنا کروگے، وہ تمہاری ہوگی۔" (حم السجدة:٣١) ﴿فَأَمَّا مَنْ طَعْى وَآثَرَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِىَ الْمَاوٰى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هَى الْمَاوٰى ﴿ وَالْعَاتِ:٣٢ تَامَا)

"جس نے سرکثی کی اور دنیا کی زندگی کوآخرت پرترجیج دی۔ دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرگیا اور نفس کو بری خواہشات سے بازر کھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔"

اے انسان! اب تجھے اختیار ہے کہ تو اپنی خواہشات کی مہار کھلی چھوڑ کر معاصی ومنکرات سے اپنے جذبات کی تسکین کرتا اور اللہ کی حدوں کو پامال کرکے ہلاکت و تباہی کے درواز وں پر دستک دیتا ہے، یا پھر اللہ کی شریعت اور اس کے اوامر کا التزام کرکے اپنے لئے جنتوں کا دروازہ کھولتا ہے۔

اور جنت کی طرف جانے والا راستہ رسول الله عَلَيْظِ نے چودہ سوسال پہلے واضح کر دیا جب آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت ۲۳ فرقوں میں بے گ، سوائے ایک کے سب جہم میں جائیں تو صحابہؓ نے پوچھا تھا: وہ کون ہیں، اے اللہ کے رسولؓ! تو آپ مَالَيْظِ نے فرمایا:

«ما أنا عليه وأصحابي» (صيح ترنزي؛ ٢١٢٨)

'' وہ راستہ جس پرآج میں اور میرے صحابہ گا مزن ہیں۔''

اور جب اُمت اپنے گناہوں اور بداعمالیوں کے باعث فتنوں اورمصائب

میں گھر جائے گی تو ان سے نکلنے کا راستہ بھی پیغیر سُلُائیْنِا نے یہی بتایا تھا کہ اس وقت تم امراوّل کی طرف لوٹ جانا۔اور امراوّل سے مراد یقیناً رسول اللہ اور سابقون اوّلون صحابہ کرامٌ کا راستہ ہے۔ یہ راستہ آج بھی اسی طرح صاف شفاف ہے،لیکن اس راستہ پرسیدھا چلنا اسی وقت ممکن ہوسکتا ہے جب علم صحیح کا برچشمہ قرآن وسنت اور صحابہ کرامٌ کی کا چراغ ہاتھ میں ہوگا۔اور اس علم صحیح کا سرچشمہ قرآن وسنت اور صحابہ کرامٌ کی طرزِ زندگی ہے۔ جہنم کے راستوں سے بچنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب مکر نہیں ہے جب شہر اس سرچشمہ سے سیراب ہو کراس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال نہیں لیتے۔

حضرت عرباض بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول الله مَالیہ اِلله مَالیہ اِللہ مَالیہ اِللہ مَالیہ اِللہ مَالیہ اِللہ مَالیہ اِللہ اِللہ مَالیہ اِللہ اِللہ مَاللہ مِالیہ اِللہ مَاللہ مِاللہ مِاللہ مَاللہ مِاللہ مَاللہ مِاللہ مَاللہ مَالہ

«أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافًا كثيرًا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ»

" مين تمهين وصيت كرتا مول كه بميشه الله سے ڈرتے رہنا اور اطاعت
وفر مانبردارى اختيار كرنا ،خواہ كوئى عبثى غلام تمهارا حكمران مو۔ جو شخص تم مين
سے زندہ رہا، وہ بہت زيادہ اختلافات ديھے گا۔ ديھو! بدعات وخرافات سے
بچنا، بلاشبہ بيد كمرائى ہے۔ پس تم ميں سے جو شخص اختلاف وانتشار كے اس
دوركو پالے تو اسے جا ہيے كہ وہ ميرے اور خلفا راشدين كى سنت كونهايت
مضبوطى سے تھام لے۔ " (صحيح ترذى؛ ۲۱۵۷)

وما علينا إلا البلاغ

اس کے ساتھ ہماری دوسری کتاب بنت کہ المحالی : ۱۷۵ سے زائدراست کامطالعہ کریں



اس ضمن میں امام مالک کا واقعہ نہایت سبق آموز ہے ۔ ایک شخص بعض شری مسائل دریافت کرنے کے لئے ہزاروں میل کا دور دراز سفر کرنے کے بعد مدینہ کے اس عظیم عالم کے پاس مدینہ منورہ میں حاضر ہوتا ہے ، اس نے چالیس سوالات امام ما لک کے سامنے رکھے اوران کا جواب یو چھا۔امام مالک <sup>ر</sup>ؓ نے ان میں سے صرف تین سوالات کا جواب دیا اور باقی کے بارے میں کہہ ديا، والله اعلم ، مين نهيس جانبا \_وه څخص برا حيران اورمتجب ہوا اور کہا: ميں اپني سینکڑوں سواریاں ہلاک کر کے ہزاروں میل کا سفر کر کے آیا ہوں اور آپ مجھے صرف تین سوالات کا جواب دے رہے ہیں۔امام مالک نے بیس کر فرمایا: جاؤ مدینه کی گلیوں میں جا کر بیاعلان کردو که مالک بن انس کو جالیس سوالوں میں سے صرف تین کا جواب آیا ہے ۔کیاتم پیرچاہتے ہو کہ میں اپنی مرضی سے جواب دے کراپناٹھکا نہ جہنم میں بنالوں۔

جهنم حهنم حهنم حهنم حهنم حهنم حهنم حهنم جهنم حهنم حهنم حهنه حهنم حهنم حهنم حهنم حهنم حهنم حهنم حهنه حهنه حهنه حهنه جهنم حمنه حمنه حمنه حمنه حمنه حمنه حمنه جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم حهنم حهنم حهنم حهنم حهنم حهنم حهنم جهنم جهنم



























54700 كال 15كال 15كال 154700 5866396,5866476,5839404